

# جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

| تحفة المنظور شرح اردد قات                           | نام كتاب     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء                 | افادات       |
| حضرت مولا نامنظورالخ                                |              |
| لبوالاحتشام سراج الحق عفى عنه                       | منبط وترتنيب |
| استاذ الحديث دارالعلوم عيدگاه كبير والا             |              |
| محماع إز ظغرراجيوت، المتاز گرافس، ملتان             | سرورق        |
| ارچ2007€                                            | سناشاعت      |
| رابطركيلي                                           |              |
| مكتبه دارالعلوم ( نز ددارالعلوم عمد گاه كبير والا ) | •            |

0321-6870535

عتیق اکیڈی ملتان، کتب خانہ مجید بیدلتان، مکتبہ دارالعلوم کبیر والا ، دارالعلوم جزل سٹور کبیر والا مکتبہ امداد بیدلتان، مکتبہ حقانیہ ملتان، مکتبہ رشید بیدکوئٹے، کتب خاندرشید بیدراولپنڈی اسلامی کتب خانہ کراچی ،مکتبہ العلوم کراچی ، مکتبہ عمر فاروق شاہ فیصل کالونی کراچی مکتبہ نعمانیدلا نڈھی کراچی، مکتبہ رحمانیہ لا ہور، مکتبہ کھن لا ہور، مکتبہ صدیقیہ کبیر والا بچھ لکھنے کی ہمت وتو فیق ملی

ثر آدو در قات

| آ ئىنەمضاچىن |                                       |       |                                       |
|--------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| صخببر        | مضاجن                                 | صخيبر | مغاجن                                 |
|              | مخقرتذ كره حضرت مولانا محمة منظورالحق |       | تحفة المنظور الماعم كأنظرش            |
|              | مباديات كتاب                          |       | المجارب                               |
| rr           | تحققات لفظ مقدمة                      | 14.   | علمهٔ کتاب                            |
| ۳r           | نتندا تسامطم                          | 19    | اقدامعلم                              |
| ۳۳           | واضع علم منطق                         | ro    | تصور وتقمديت كانتسيم                  |
| ۵۵           | ولالات ثلثه مم نببت                   | M     | دلالت كي تعريف واتسام                 |
| 71           | كلمه وفعل اورحرف واداة بمن فرق        | ٥٨    | بحث مغرده مرکب                        |
| ۷۲           | اقدام کرکب                            | 70"   | باعتبار معنى واحد وكثير مغر دكى اتسام |
| ۸۰           | دوكليول مي نسبت كابيان                | ۷۳    | بحث كل وجزئي                          |
| ۸۵           | جزئي حقيق اوراضاني عر نبت             | ٨٣    | دوكليول كي تليفول مل نسبت كابيان      |
| 9.           | بحث مقولات عشر                        | -۸۵   | کلی کی اقسام خمسہ                     |
| 1+1"         | بحشة ولشارح                           | 94    | خوابطارب.                             |
| IIT          | باعتبادموضوع تفييكى اقسام             | 1•٨   | الباب الثاني في الحجة                 |
| IFY          | قضايا موجهه بسائط                     | 114   | بحث اصطلاح بج ب                       |
| IPT          | تفايامو جهدم كبه                      | 1174  | نقشه تغناياموجه بسائط                 |
| IFA          | التناقض                               | IFA   | باب الشرطيات                          |
| 100          | نقشه نقائض قضايامو جهه بسائط          | 100   | تناقض موجيه                           |
| 140          | عكس النقيض                            | 109   | العكس المستوى                         |
| 14.          | اشكال اربعه                           | 142   | القياس                                |
| 124          | نقشة شكل داني                         | 124   | نقشه <b>شکل</b> اول                   |
| IAT          | نقشهاشكال اربعه                       | 14.   | • نقشه محل داك                        |
| IAZ.         | نعشه قياس استثنائي                    | IAO   | القياس الاستثنائي                     |
| 19•          | التمثيل                               | IAA   | الاستقواء                             |

## تحفة المنطوراال علم كي نظريس

☆い」えい☆

ولى كامل استاذ العلميا وفضيلة الشيخ حضرت اقدس مولا ناارشادا حمدصا حب دامت فيوضهم

مہتم وشیخ الحدیث دارالعلوم عیدگاہ کبیر والاضلع خانیوال مرقات منطق میں نورانی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے اگر طالب علم اس کوسمجھ کر بڑھے اور

یا دکر لے تو شرح تہذیب اور قبلی وغیرہ میں قوانین منطق کے اجراء میں دفت محسوس نہیں کرے گا۔

عزيز صاحبزاده مولا ناسراج الحق صاحب سلمه اللدنے اپنے والدمحتر م شیخ المعقول والمنقول

شہنشاہ تدریس استاذیم حفرت مولا نامحد منظور الحق صاحب رحمة الله علیه کے افادات کوان کے مخصوص انداز میں جمع کرکے ترجمہ وتشریح وفوائد کے عنوان سے مزین تحفة المنظور (شرح اردومرقات) لکھ کر

الدارين من سريح مربمه وسرل ووايد عي سوان معظم بن نوية المطور وسرم اردومر فات ) مله مر معلمين ومتعلمين برعظيم احسان كياب، منطق مين استعداد بنانے كيليح بيانمول تحفد ہے جعله الله مافعا

للمعلمين والدحلميد

ارشاداحم عفي عنه

\*\*\*\*\*

۵رائےگرای

رأس الاتقتياءولى كامل استاذ العلم اءامام الصرف والخو حضرت مولا نامحمة حسن صاحب زيدمجد بم

مدرسه محمدية جوير جي ليك رود لا مور

باسمه تعالىٰ نحمده وتصلّى على رسوله الكريم

اما بعد! مير عوز ير مخلص بحائي حضرت مولانا سراج الحق صاحب جن كواللد تعالى في

محض اپنے فضل وکرم سے اپنے والد مکرم ومعظم جامع المعقول والمنقو ل محقق زیاں حضرت مولا نامنظور

الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی وعملی اور روحانی میراث کاصیح اور حقیق جانشین بتایا ہے جن کی پرخلوص

محنت اور کوشش کی برکت سے فن منطق کی ایک زیر نصاب مشہور کتاب شرح تہذیب کی شرح ''مواج

العہذیب''منظرعام پرآ چکی ہے جوانتہائی سہل انداز میں کھی گئی ہےا ب انہی کے بابر کت قلم سے فن منطق کی ایک ابتدائی کتاب مرقات کی شرح تحفة المنطور بھی منصریشہود ریج پہنچ چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے بھاں کی جملہ مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جیتے بھی نیک ارادے ہیںائے خزانۂ غیب سےان کی تکمیل کے اسباب مہیا فرمائے۔آمین!

مختاج دعاء : محدحسن عفي عنه

مدرسه محمد به لیک روڈ چو برجی الا ہور

\*\*\*\*\*

☆いろとり☆

امام الصرف والخو استاذ العلمياء حضرت اقدس مولا نامحمدا ساعيل صاحب وامت فيوضهم استاذ الحديث دارالعلوم كبير والا

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علیٰ دسوله الکریم امابعد! رساله باداتخفة المنظورشرح اردوم قات مؤلفه

صاحبز ادہ حضرت مولا ناسراج الحق صاحب دامت بر کاتہم مرقات کی بہترین شرح ہے دجہ اسکی اظہر من الشمس ہے کہ بیساراموا داستاذ ناالمکر مشخ المعقول والمعقول حضرت مولا نامحم منظور الحق نور الله مرقد ہ کا

ے۔ ہےاوراسکی عمد گی مختاج بیان نہیں ۔ دنیا عانتی ہے حصرت دارالعلوم کبیر والا کےعلامہ ابراہیم بلیاوی ً تتھے۔

اور ہارے برادرم مولانا سراج الحق صاحب اپنے والدمحرم کے خَلَقًا وحُلُقًا ،صُورَةً

وَسِيْسَوَةً ٱلْوَلَكُ سِرِّ لِلَهِيْهِ كَكَامُل مصداق مِين الله تعالى موصوف كواپن والدصاحب كعلوم ومعارف

ك شاكع كرنے كى مزيدتو فيق عطا فرمائے اور خلق كثير كواس سے بہرہ ورہونے كى توفيق نصيب فرمائے۔ آمين بجاہ سيد المرسلين وصلى اللہ تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد و آله اجمعين! فقط والسلام

دعاً گود جو: محمداساعیل عفی عنه

مدرس دارالعلوم كبيروالا الاشوال المكرم اتوار سامين

\*\*\*\*\*

### ☆ノリューシャ

استاذالعلماءامام الصرف والخو حفرت مولاناعبدالرحمن جامى صاحب ذيدمجد بم شخ الحديث جامعدر حميد ملتان ومهتم جامعد هفسد للبنات جمنگ موژمظفر گرُه مه بسم الله الوحين الوحيد

نحمده ونصلّى على رسوله الكريم اما بعد! استاذنا المعظم جامع الكمالات

شہنشاہ مّد ریس حضرت علامہ مولا نامحمہ منظورالحق صاحب نوراللّہ مرقد ہ کا نام سنتے ہی آئکھیں عقیدت و محبت سے جھک جاتی ہیں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت اقدیں گوتد ریس میں اجتھادی شان عطا فر مائی تھی

مشکل ہے مشکل ترین مقام ایک چنگی میں ہی سمجھا دیتے تھے بلاشک وشبہ تدریس وتفہیم آپ کے گھر کی

لونڈی تھی طلبہ آپ کی تقریر کوضبط کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ آپ کے الفاظ من وعن نقل کر لئے

جا ئیں آ پ کے ہرسیق کی کا بی تیار ہوجاتی اور پھر طلبہ اور اساتذہ اس سے استفادہ کرتے میرے پاس روز میں آپ کے ہرسیق کی کا بی تیار ہوجاتی اور پھر طلبہ اور اساتذہ اس سے استفادہ کرتے میرے پاس

بھی حضرت کی بیضاوی شریف کی تقریر اور شرح عبدالغفور کی تقریر محفوظ ہے جو بندہ نے درسگاہ میں بیٹھ کر ضبط کی تھی جس سے بہت سے احباب استفادہ کر چکے میں فللّٰہ الحصد

، سی میں میں ہے۔ شدید ضرورت تھی کہ حضرت اقدس کے ان جواہر یاروں کو کتابی شکل دیکر علاء وطلبا کے

استفادے کیلئے شاکع کیا جائے ۔اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت کے علمی جانشین عزیز القدر

صاحبز اده مکرم حضرت مولانا سراج الحق زیدمجده استاذ الحدیث دارالعلوم عیدگاه کبیر والا کو که انهول نے

اس ضرورت کومحسوس فرماتے ہوئے حضرت اقدس قدس سرہ کے ان شدیاروں کو شائع کر کے علاء، عند

مدرسین وطلباء براحسان عظیم فرمایا ہے اوران شاء الله العزيز اب بيسلسله چاتا رہے گا۔

دعام حق تعالى شاندصا جزاده مكرم كى محنت كوقبول فرماكر حضرت اقدس كيلي صدقه جاريه بنائ آمين

عبدالرخمن جامى

دارالعلوم رحيميه

\*\*\*\*\*\*\*

## ☆رائگرای☆

فخرالا ماثل حضرت اقدس مولا نا ابوالطا برشمس الحق قمرصا حب دامت بركاتهم العاليه مهتم جامعه شمسيه طاهرآ باد ككر مندرود كبير والا (خانيوال)

بسم الله الوحمٰن الوحيم احضرت والدبزرگوارشُخ المعقول والمنقول سابق مهتم واستاذ الحديث دارالعلوم عيدگاه كبير والامولانا محدمنظور الحق نور الله مرقده اين دوريس تدريس كشهنشاه ينه،

جس موضوع کوبھی انہوں نے بڑھایا اس کاحق ادا کردیا ، بوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس موضوع کے امام ہیں ۔صرف بخو ،منطق بنفیر ،کتب فنون اور کتب حدیث خصوصامسلم شریف غرضیکہ جوبھی کتاب پڑھائی

اس میں مزید تشریح وتو ضیح مشکل تھی اس لئے ان کواپنے دور میں خاتم المدرسین کہا جانے لگا۔ بڑے بڑے اسا تذہ بھی حضرت والدصا حب کی قلمی تقریروں سے استفادہ کرتے تھے۔

بر رم مولانا سراج الحق سلمه جوحضرت والدصاحب رحمة الله عليه كے علمي وارث بين اور

دارابعلوم کبیروالا میں عرصہ۵ارسال سے پڑھار ہے ہیں انہوں نے فرض کفاییا داکرتے ہوئے ہم سب

بھائیوں کی طرف سے حضرت والدصا حب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی قلمی تقریروں کوعبارت ،تر جمہ اور دیگر فوائد کا اضا فہ کر کے طبع کرانے کا قصد کیا ہے اللّٰہ تعالیٰ ان کو کامیا ب فرمائے قبل ازیں شرح تہذیب کی شرح

" سراج المتهذيب" شائع مور المعلم حضرات كي بال بهت زياده پذيرائي حاصل كرچى باب دواور

شروحات''سراج المنطق''ریس اردواییاغوجی)اور''تخفۃ المنطور'' (شرح اردومرقات) کے نام سے شائع ہورہی ہیں ۔ان شاءاللہ سے کے بعد مزید حضرت والا کے قلمی شہ یاروں کوعقریب حسب وسائل

ن من مورس بین دان ما ماند کار زیورطبع سے آراستہ کرایا جائے گا۔

د لی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان شروحات کو بھی معلّمین اور طلباء کیلئے نافع بنائے اور حضرت والد

صاحب رحمة الله عليه اور براورم سراج الحق صاحب تميليح انهيس وخير وَآخرت بنائے \_آمين!

ابوالطاهرشس الحق قمر

مهتم جامعة شمسيه كبيروالا ٢١ شوال المكرم ١٢٢١ه

## مخضرتذكره

## ولى كامل شهنشاه تدريس حضرت مولا نامحم منظورالحق نورالله مرقده استاذ الحديث وسابق مهتم دارالعلوم كبيروالا

نام ونسب: محمد منظور الحق بن نور الحق بن احمد دین بن محمد الله بن محمد اسلام بن ممدوح بن الله وسایا بن درگا بی رورگا بی روزگا بی

آ کی قوم''وا تکھے فقیر'' ہےا سکا مطلب ہے انو کھے بزرگ۔ کیونکہ آ کی خاندان کے اکثر افراد اولیاءاللہ اور بزرگ ترین ہتیاں تھیں۔

تعلیم: ابتدائی تعلیم این والد صاحب حضرت مولانا نورالحق نورالله مرقده سے حاصل کی بعد از ال این چچا حضرت مولانا عبد الخالق نور الله مرقده سے کئی کتب پڑھیں موتوف علیہ اور دورہ حدیث دارالعلوم دیو بند سے کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی ،حضرت مولاناعلامہ

محمد انورشاه کشمیری اور حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی ،حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ،حضرت مولانا سید اصغر حسین جیسے علم کے کوه گرال شامل ہیں د حمصه الله تعالیٰ علیهم اجمعین

تد رکیں:۔دارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ مدرسدریاض الاسلام مکھیا نہ شہر جھنگ اور مدرسہ عربی تحدید نز معال میں تدریس کی اس کے بعدا پنے چپامولا ناعبدالخالق نوراللہ مرقدہ کے دارالعلوم کبیروالاکی بنیا در کھنے کے بعد یہاں مدرس ہوئے اور تازندگی دارالعلوم سے دابست رہے۔

سیرورہ ن بیروں سے بعد بہاں مدرس میں بات سمجھاتے ، باحوالہ بات کرنے کی عادت تھے، آپشہنشاہ تدریس تھے ، چنکیوں میں بات سمجھاتے ، باحوالہ بات کرنے کی عادت تھے، طالب علموں کے سوالات ہرانتہائی خوش ہوتے اور باحوالہ کمل تشفی فرماتے ، مشکل سے مشکل بات کو

تمہیدی مقدمات کے ذریعے بالکل آسان بنادیتے تقطیع عبارت اوراغراضِ مصنف کو بیان کرنا آپکا خصوصی شعار تعارا دب وسلیقہ ان کھٹی میں پڑا ہوا تعاصر ف دنحوان کی لونڈیاں اورمنطق ان کی کنیز تھی

حدیث کادرس دیتے توعلم کاایک بحربے کرال موجیس مارتا۔ ہربات دل نے نکتی اور دل پراٹر کرتی تھی

بحیثیت مہتم موارالعلوم کبیروالا: \_دارالعلوم کبیروالا کی بنیا دحفرت مولا نا عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ مدرس دارالعلوم دیوبند نے 190 میں رکھی ۔ اپنی علمی وانظامی صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے ادارہ کوایک مقام عطا کیا حفر ت مرحوم کی شادی نہتی انہوں نے اپنے دونوں بھیجوں حضرت مولا نا محمد منظور الحق "اور حضرت مولا نا خمر مولا نا عبدالخالق صاحب نے اپنی زندگی ہی میں مولا نا منظور الحق گواپنا جانشین بنادیا اوروہ و نا ئرمہتم اور مولا نا عبدالخالق صاحب نے اپنی زندگی ہی میں مولا نا منظور الحق گواپنا جانشین بنادیا اوروہ و نا ئرمہتم اور ناظم کے طور پران کی زندگی میں کام کرتے رہے ۔ اور تا دم وفات نائب رہے پھران کی وفات کے بعد امتمام ان کے سپر دہوا ۔ اپنی آ محمد سالہ دورا ہتمام میں ادارہ کی وہ خد مات سرانجام دیں اور تعلیمی میدان میں وہ ترقی دی کہ اس کے اثر ات آج تک بحمداللہ موجود ہیں ادارہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ اپنی میشروارانہ صلاحیتوں کی بنا پر دارالعلوم میں وہ تدر کی نظام جاری فر مایا جس سے بڑے بڑے بڑے مدرس و محدث پیدا ہوئے ۔ دارالعلوم کا یہی وہ اساسی دور تھا جس کی وجہ سے آج تک دنیا میں دارالعلوم کا نام محدث پیدا ہوئے ۔ دارالعلوم کا یہی وہ اساسی دور تھا جس کی وجہ سے آج تک دنیا میں دارالعلوم کا نام روش ہے۔

حضرت کے اخلاص اور للہیت کی عظیم نظیر اور دار العلوم کیلئے سب پچھ قربان کرنے کے جذبے کی مثال میہ ہے کہ جب دار العلوم کہیر والا میں قائم سکول گور نمنٹ نے اپنی تحویل میں لئے جس سے دار العلوم کا ایک وسیح رقبہ حکومت کی تحویل میں چلا گیا تو حضرت والا جن کودار العلوم کے مفاد کا جنون تھا انہوں نے را توں رات مسجد کے ہال والی جگہ اور مدرسۃ البنات کی دو کنال جگہ پر قبضہ کیا کیونکہ وہ سجھتے تھے کہ ید دونوں چیزیں دار العلوم کی شدید ضرورت ہیں۔ بعد میں جب چند شرین معاصر نے اس قبضہ کو نکا کرنے تبضہ کو ختم کرانا چاہا تو حضرت والا نے ایٹار کی عظیم مثال پیش کی دار العلوم کی خاطر اس قبضہ کو پکا کرنے کیا جہتما م حضرت مولا ناعلی محمد صاحب رحمۃ اللہ نیا یہ جو کہ اس وقت مدرس تصان کے سپر دکردیا تا کہ شریب دعناصر کی توجہ ہٹائی جا سکے اور دار العلوم کی جا سکے در آر نے نے نہ تب ہے۔

مشهور تلا مذه: \_حضرت مولا نامفتی عبدالقا درصا حب نورالله مرقد ه شیخ الحدیث ومفتی دارالعلوم کبیر والا حضرت مولا نا ارشاداحمدزید مجده شیخ الحدیث ومهتم دارالعلوم کبیر والا ،حضرت مولا نا محمد انور او کا ژوی صاحب زیدمجده رئیس شعبة الدعوة والارشاد جامعه خیرالمدارس ملتان ،حضرت مولا نا ظفر احمد قاسم زید مجده مهتمم جامعه خالدین ولید و باژی،حضرت مولا نامحمداشرف شادزیدمجده مهتم جامعه اشرفیه مان کوث، حضرت مولا نا سیدعبدالمجید ندیم زیدمجده ،حضرت مولا ناحق نواز جھنگوی شهیدنورالله مرفده ،حضرت

مولا نامحمنواززیدمجده مهمم جامعه حنفیه قادر بیصادق آبادل ملتان ،حضرت مولا ناجاوید شاه زید مجده وغیره نیز ان کے علاوه اندرون ملک اور بیرون ملک تمام بڑے اور چھوٹے مدارس میں حضرت والا کے

بالواسطه یا بلاواسطه ثما گردا پی خد مات سرانجام دے رہے ہیں۔ مختصراً حضرت والا خوب صورت انسان ، متدین ومتشرع شخصیت ، نامور عالم دین ، پاک

سیرت ، با ہمت ، در دمند ، وسیع انظر ، حلیم الطبع ، کریم النفس ، قناعت پیند ، منکسر المز اج ، بر د بار ، ملنسار ، عالی ظرف ،استاد کامل ،مہمان نواز اورا نیظامی صلاحیتوں سے کممل آگا ہی رکھنے والے تھے۔

عالی ظرف،استاد کامل مهممان نواز اورانظا می صلاحیتوں ہے ممل آگا ہی رکھنے والے تھے۔

وفات: ۔ الرمضان المبارک بعد از نمازعصر بیاری کا شدید تملہ ہوامغرب کی نماز با قاعدہ اوا کی نماز کے بعد انگیوں پرتنبیجات پڑھ رہے تھے انہیں تنبیجات کے دوران غشی کا حملہ ہوا اور وہی جان لیوا ٹابت

ہوا۔ بروزمنگل ۱۲رمضان المبارک سم میں ہے ہمطابق ۱۲جون سم ۱۹۸۴ء سہ پہراس دنیائے فانی کوچھوڑ

کرا پنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ احاطۂ دارالعلوم میں اپنے بچپاکے پہلومیں دفن ہوئے ۔خدا دند عالَم دونوں کی قبروں پرکڑ وڑ دں رحمتیں برسائے۔ شر ح اردومر قات

## عرضمرتب

شرح کوکا<sup>ہا</sup> ،،مفیداورنفع مند بنانے کے لئے آئمیں بندہ نے عبارت بمع اعراب اور ہ تر جمہ کا بھی اضافہ کیا ہے تا کہا*ں شرح* کا مطالعہ کرنے والا کتاب کامختاج نہ ہو۔

اظہار تشکر!بندہ ان بڑام حضرات کا انتہائی ممنون ہے جنہوں نے اس شرح کی تیاری میں کسی بھی درجہ میں بندہ کے ساتھ تعباد کی خصوصا مولا نام محمد محسن کبیر والوی مدیس جامعہ تقانیہ ساہیوال سرگودھا، حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب زیدمجد ہم اور مولوی حفیظ اللہ مظفر گڑھی کا جنہوں

نے شرح کی کمپوزنگ اور تھی وغیرہ میں بندہ کا مجر پورساتھ دیا۔

اس كتاب سے استفاده كرنے والوں سے استدعاء بىكدا كروه اسميس كوئى خونى ديكسيس تو

نصرف اس سر محديد وادى جهالت، تهي مايدوب بضاعت كوايي دعوات صالحديس يا در تعيس بلكه خاص

طور پر حضرت والد ماجدنور الله مرقده کی بلندی درجات کیلئے بھی دعا کریں کہ بیانہی کی علمی زندگی

کا پرتوہے کہ بندہ اس نیج پر پہنیا ہے۔

آخر میں اس شرح کا مطالعہ کرنے والے معلمین وطلباء سے درخواست ہے کہ اس شرح

میں بندہ سے یقنینا غلطیاں رہ گئی ہونگی دوران مطالعہان پرمطلع ہونے کے بعد بندہ کوآ گاہ فر ما کر

منون فرما ثمیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں ان کی تھیج ہوسکے۔اللدرب العزت سے دعا ہے کہ اس کتاب

كوقبوليت عامه عطا فرمائ اورحضرت والد ماجدٌ ، بنده اورديگرمعاونين كيليّ ذخيرهُ آخرت اورنجات

كاذر ليدبتائے - آمين!

ابوالاختشام سراج الحق عفى عنه

استاذ الحديث دارالعلوم كبيروالا (خانيوال) شوال المكرّم ١٣٢٣ هـ

(شرح اردومرقات

اس كتاب كانام 'مِرْقَات' ' جـ مرقاة بابسمع يسمع سے جس كامعى ب

چڑھناجیے قرآن مجید میں آتا ہے او تسوقسی فسی السماء اور بیاسم آلد کا صف ہے بمعنی چڑھنے کا آلہ

لینی سٹرھی ( کیونکہ سٹرھی ہے بھی بلندی کی طرف چڑھاجا تاہے) ساصل میں مِسرُ قَیَةٌ تھا فیال والے

قانون سے یا عکوالف سے بدلاتوم و قاہ ہوگیا۔ تناب کابینام اس کئے رکھا کہ یہ کتاب بھی نہ صرف علم منطق میں بلکہ تمام علوم میں مہارت حاصل کرنے کیلئے سیرهی کا کام دیت ہے۔

اس مادے سے ایک اور باب صوب رقی بر قی بھی آتا ہے کین بداس باب سے نہیں ہے

کیونکہ اس کامعنی ہے منتر پڑھنا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وقیل من راق

مرقات درس نظامی میں پڑھائی جانے والی علم منطق کی مشہور کتاب ہے جواگلی کتب منطق

کے لئے متن اور اساسی حیثیت کی حامل ہے۔اگر اسکو پوری محنت وتوجہ سے پڑھا جائے اور اسکے تو اعرا

وضوابط كوخوب ذبهن نشين كرليا جائے توان شاء الله اللي كتب منطق كو مجھنا اور فن منطق ميں كمال حاصل كرنا بالكل آسان ہوجائے گا اور پھریی قر آن ،حدیث ،فقہ،اصول فقہ اور تمام علوم میں معین ثابت ہوگی

جواس کے بردھنے سے ہمارامقصود ہے۔

فا کدہ:۔ ہرعلم کوشروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اھتعریف علم اگر تعریف علم

معلوم نہ ہوتو طلب مجبول مطلق لازم آتی ہے ﴿٢﴾ موضوع علم : اگرموضوع معلوم نہ ہوتو ایک علم دوسرے

ے متازنبیں ہوسکتا ﴿ ٣ ﴾ غرض وغایت ومقصد:اگر علم کی غرض معلوم نہ ہوتو عبث چیز کوطلب کرنالازم

آ کے گا ﴿ ٣ ﴾ واضع علم: تا که اس علم کی عظمت وشان دل میں اتر جائے ﴿ ٥ ﴾ تاریخ علم: تا که اس علم کے "

بارے میں عظیم الشان علاء کی محت اور عرق ریزی کے معلوم ہونے سے دل میں اس علم کی مزید عظمت بردھ

جائے ۔ ﴿ ٢ ﴾ مقام ومرتبعلم: تاكداس علم كے راض كاشوق بيدا موجائے ﴿ ٢ ﴾ مصنف كتاب كا تعارف: تا کہ کتاب کی عظمت ول میں پیدا ہوجائے کیونکہ معتِف کی عظمت سے کتاب کی عظمت ہوتی ہے

مشهور ہے کہ از ارمیں معتِف ﴿ لَكِصنواللا ﴾ بكتا ہے معتَف ﴿ كتاب ﴿ بَيْن بَتَى " .

علم منطق بھی ایک عظیم علم ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے بھی ندکورہ بالا چند چیزوں کا

جانناضروری ہے جن میں سے سوائے آخری دو(مقام و مرتبداور حالات مصنِّف ) کے باتی سب کتاب میں مذکور بیں اس لئے یہاں کتاب کوشروع کرنے سے پہلے ہم صرف حالات مصنِّف ؓ اور علم منطق کا مقام و مرتبدذ کرکریں گے۔

مقام ومر تب علم منطق: علم منطق اگر چیعلوم مقصوده میں سے نہیں لیکن مفید اور علوم آلیہ میں سے ضرور ہے ۔ تعقل، ذہنی ورزش، تثنیذ اذبان ،مبتدیوں کیلئے تربیت ،کاملین کیلئے بھیل فکر ،عقلیت پند طحدین اورفلاسفہ کارد، طرز استدلال میں پختگی حاصل کرنے ، دبنی نظم ،فکری کاوش اورسلف کے علمی ذخیرہ

عدی مردعا ساہ رونو سازہ کر استعداد فراہم کرنے کیلئے بخصیل منطق ضروری ہے۔علم منطق کے بغیر قر آن کریم، سنت نبوی اوراسلام کی حکیمانہ تشریح سبجھنے ہے ہم قاصر رہیں گے۔اگر ہم امام غز الی کی کتب،امام رازیؓ کریف شامل ایڈ میں میں مائے کی جہاد مالان جو میں مام میں ان حالی میں ماہ میں ان مالی کے ساتھ مالی تاہم مالی تاہم

ک تفسیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی ججۃ اللہ البالغہ، حضرت امام مجد دالف ٹانی ہُمولانا قاسم نانوتوگ کی کشسیا اوردیگر کتب سلف سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ہماری انتہائی بدشمتی ہوگی۔اس لئے منطق کی تحصیل بفتد رضر ورت انتہائی ضروری ہے۔ تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہ کا قول ہے

. که''ہم توضیح بخاری کےمطالعہ میں جیسے اجرشیھتے ہیں میرز اہداورا مورعامہ (کتب علم منطق) کےمطالعہ میں بھی ویساہی اجروثو اب سیجھتے ہیں'' (رسالہ النور ماہ رہیج الاول السیاھ)

فا كده: هآپ علی که دوریس اگر چیلم منطق كوئی با قاعده علم كطور پرموجود نه تقالیکن قرآن پاكساور احادیث پاک می بکترت منطقی انداز سے مدى كوئابت كيا گيا ہے اور منطقی انداز سے دلائل دیے گئے ہیں یہ

العادیت پات میں برت میں مدارے میں اور بیت یہ بیت اور میں مصرت میں ہے۔ اور میں مصرت علی رہے۔ اور مصرت علی رہے ہے ایسے ہی ہے جیسے حضور قابلت کے زمانہ میں علم نحو با قاعدہ وضع نہیں ہوا تھا بلکہ بعد میں حضرت علی رہے ہے نے وضع فرمایا لیکن آ ہے قابلت کے بیتیا نحوی قواعد کے مطابق فاعل کور فع مفعول بہ کونصب اور مضاف الیہ کوجروغیرہ دیا

تر مایا میں اپنے معیصے میسی وں و معرف معان میں من ورس کی سر بدر سب ار سب میں میں اور میں رہے۔ کرتے تھے قرآن وحدیث ہے منطقی اصطلاحات کے مطابق دلائل دینے کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں '

﴿ الله ما انزل الله على بشر من شئ قل من انزل الكتاب الذى جآء به موسلى السير سالبكليك فقيض موجبة سياستعال بوئى بـــ

٢ ﴾ لو كان فيهما الهة الاالله لفسدتا

«٣﴾ لو كان في الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا

ان دونوں مثالوں میں قیاس استثنائی کا ضابط استعال ہوائے یعنی استثنا فیعض تالی ہوتو بھیج فیعض مقدم ہوتا ہے ﴿ ٣﴾ کال بدعة ضلالة و کل ضلالة في الناد اس میں صغری کبری قائم کر کے نتیجہ ثابت کیا گیا ہے

حالات مصنّف

اس كتاب كے مصنف كانا مفضل امام اور والد كانا م بين محمد ارشد بـ ان كانسب نامه اس طرح

ے'' نصل امام بن شخ محمد ارشد بن حافظ محمد صالح بن ملاعبد الواجد بن عبد الماجد بن قاضی صدر الدین'' کلھنؤ کے قریب ایک بستی خیر آباد میں پیدا ہوئے اس وجہ سے انکو خیر آبادی کہتے ہیں۔ان کا شجر ہو نسب ۱۳

واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ تک اور تینتیں واسطوں سے حضرت عمرفاروق کے تک جا پہنچا ہے۔

تعلیم وندرلیں: \_آپانټائی ذبین وظین تھے۔علوم عقلیہ ونقلیہ مولانا سیدعبد الماجد کر مانی سے حاصل کیے۔پھر دبلی میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے اور بعد میں

صدرالصدور کے عہدے برتر تی ہوگئی ،ساتھ ساتھ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف بھی جاری رہی۔ آپ کوعلوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت کا ملہ حاصل تھی۔

آ پ بہت ہی شفیق اورزم طبیعت کے مالک تھے،شاہ غوث علی پانی پتی لکھتے ہیں کہ مجھے فخر

ہے کہ میں نے شاہ عبدالعزیرؓ ،شاہ عبدالقادرؓ اور مولوی فضل امامؓ جیسے حقق اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ اور میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں مولوی فضل امامؓ کے پاس علم حاصل کرنا شروع کیا آ ب جیسے شفیق

اور میں نے اٹھارہ سال می عمر میں مولوی مسل امام نے پاس عم حاصل کرنا شروع کیا آپ بیسے میں استاذ کوئی اور نہ تھے اس لئے جب بیفوت ہو گئے تو میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ان کوتصوف سے بھی بہت

شغف تھااور آپ نے صلاح الدینؓ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر شاہ قدرت اللہؓ کے مرید ہوئے۔

انہوں نے تین شادیاں کیں جس میں ہے پہلی ہوی صدر پورکی رہنے والی تھی اور اس کیطن سے تین بیٹون کے نفل حق بھی اور قضل افرحمان پیدا ہوئے دوسری ہوی سے چار بیٹیاں پیدا ہو کیں اور تیسری

بوی سے دو بیٹے پیدا ہوئے اعظم حسین اور مظفر حسین ۔ان کے تمام بیٹے علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے وی سے دو بیٹے پیدا ہوئے اعظم حسین اور مظفر حسین ۔ان کے تمام بیٹے علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے

وفات: \_ آپ۵ر ذیقعده سیم این ۱۸۲۹ و این خالت هیتی ہے جاملے۔ تصانیف: \_ انہوں نے کئ کتابیں کھیں چند کے نام یہ ہیں (۱) مرقات (۲) الثفاء کی تینی (۳)

لصانیف: ۔ انہوں نے می کمابیں تھیں چند کے نام یہ ہیں(۱) مرقات(۲)الثفاء بی بیش (۳) الحاضیة علی الحاضیة الزامدیة علی القطبیة (۴) فارس کا قاعدہ جس کوآ مدنامہ اور صفوۃ المصادر بھی کہتے ہیں۔

## المُلْحُلِّ المُلْكِ

ٱلْحَـمُدُ لِلّهِ الَّذِي اَبُدَعَ الْاَفُلاكَ وَالْاَرْضِينَ وَالصَّلُوةُ عَلَى مَنُ كَانَ نَبِيًّا وَالْمُرنِ وَالصَّلُوةُ عَلَى مَنُ كَانَ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيُنِ وَعَلَى اللهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ

تر جمہ:۔سب تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے ابتداءً آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور درود پاک ہواس ذات پر جو نمی بن چکے تھے اس حال میں که آ دم النظیمیٰ پانی اور مٹی کے درمیان تھے اور آپکی تعلید اصال میں میں م

تشری بال لَمْ يُبُدَأُ بِيسُمِ اللهِ فَهُو اَقْطَعُ "كاتباع اورسلف صالحين كا طرز ابنات موس الله تبارك في بال الله تبارك وتعالى كامروت الله تبارك وتعالى كامروثنا اور حضو وتعالى كامروثنا اور حضو وتعالى كامروثنا اور حضو وتعالى وردووشريف سے كتاب كوشروع كيا۔

یے کتاب کا خطبہاللہ تبارک وتعالی کی حمد و ثنااور حضور علی تالیہ پر درو دشریف پر مشتمل ہے اس میں اہم الفاظ کی تشریح ہوگی۔

حمد: \_ هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْإِخْتِيَادِيّ عَلَى جِهَةِ التَّعُظِيُمِ نِعُمَةً كَانَ اَوُ غَيْرَهَا ﴿ وه تَعريف كُرنا بِ زبان كِ ساته الهِي اختيارى خوبي پر تنظيم كرتے ہوئے (بيتعريف) نعمت كه مقابل ميں ہويانہ ہو ﴾

فائدہ: حدیث جارچزیں ہوتی ہیں ﴿ اَ ﴾ حاد: تعریف کرنے والا ﴿ ٢ ﴾ محمود: جس کی تعریف کی جائے۔ جائے ﴿ ٣ ﴾ محمود به: جس کے ساتھ تعریف کی جائے۔ جد کی تعریف کی جائے ہوں کے محمود بہ: جس کے ساتھ تعریف کی جائے۔ اب حمد کی تعریف کرنا جیسے کہا جائے زید اب حمد کی تعریف کرنا جیسے کہا جائے زید عالم یہاں زبان سے زید کے ایک عمدہ فعل اور صفت علم کی تعریف کی ہے جوزید کے اختیار میں ہے۔ اعتراض : ۔ یہ تعریف جامع نہیں اللہ تعالی نے جو خودا پی ذات کی تعریف کی ہے اس پریہ تجی نہیں آتی کی وکد اللہ تعالی زبان سے پاک ہیں حالا اکدوہ بھی ایم جو کی ہے اس پریہ تجی نہیں آتی کے وکد اللہ تعالی زبان سے پاک ہیں حالا اکدوہ بھی ایم جو کی ہے ؟

جواب ﴿ اللهِ: يها مطلق حمد كي تعريف نبيس بلكه حمدِ خلوق كي تعريف ہے حمدِ خالق اس سے خارج

ب كونكه الحمد برالف المعبدخارجي كاب جس سے خاص حمد جمدِ محلوق مراد ب\_

جواب ﴿ ٢﴾: حمد كى تعريف ميں جوال لسان كالفظ فدكور ہے اس سے مراديہ كوشت كا كلز انہيں بلكہ السان سے قوت تكلم مراد ہے انسان اس كوزبان سے ذكر كرتا ہے اللہ تعالى ابنى تعريف ابنى شان كے مطابق ذكر كرتے ميں۔

فاكدہ: حد كے مقابلے ميں تعريف كيلئ دو اور لفظ مدح اور شكر بھى استعال ہوتے ہيں يہاں الكى

تعریف بھی ذکر کی جاتی ہے تا کہ مد کی اچھی طرح وضاحت ہوجائے۔

مرح كى تعربيف: هو الشَّفَاءُ بِاللِّسانِ عَلَى الْجَمِيْلِ عَلَى جِهَةِ التَّعُظِيُمِ نِعُمَةً كَانَ اَوُ عَيْرَهَا ﴿ وَالْعِرِيْفِ كُرنا بِرَبان كِمَا تَهِ كَى الْجَهِي فُولِي رِلْقَطْيِم كَرَبْ بُوكِ (يَلْعِريْف) نعمت كَ مقالِبْ عِنْ بويا نه بو ﴾ يعنى مدوح كى عد فعل رِاكى زبان ستعريف كرنا مجراس كامدوح ك

مقابع بی ہویا نہ ہو ہ یں محدول نے می حمدہ کی پرائی زبان سے عربیف مرنا چرا کی احمد وں سے افتحار میں ہوتا وں اسلا افتایار میں ہونا ضروری نہیں جیسے کہا جائے کہ' موتی بڑے حسین ہیں' اس میں موتیوں کا حسن اسکے

اختيار مين نهيں۔

اشاره ہے کہ آسان اور زمین کا پہلے کوئی مادہ نہیں تھا۔

 ڈالنا ہے کیونکہ جاند کے اثر سے زمین سے بودے اگتے ہیں اور آفتاب کی روشنی کی وجہ سے بودے مضبوط ہوتے ہیں اور زمین ماں کی طرح ہے بلکہ ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے کیونکہ حقیقی والدہ تو بچیکو صرف ایک ہی غذا ( دودھ ) دیتی ہے لیکن یہ ہرقتم کی غذائیں دیتی ہے ۔ تو چونکہ آسان بمنز ل ہاپ کے ہاور باپ اصل ہونے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہاس لئے الافلاک کو پہلے ذکر کیا گیا۔ فاكده ﴿٢﴾: مصنف في لفظ الافلاك ذكركياالسموات نبيس حالاتكم عنى دونول كاليك اس کی وجہ یہ ہے کہ افلاک فلک سے ہاوراس کافاری زبان میں معنی ہے چکر کا ٹاتو مصنف ؓ نے اس بات کی طرف اشاره فرمایا که آسان چکر کا شاہداوریمی قدیم مناطقه کانظریہ ہے۔ فاكده ﴿ ٣ ﴾: مَا لَافُلاكَ وَالْارُضِينَ دونول جَمْ كَلفظ ذكر كي بي اس ساشاره بكمان دونوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہے آسان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی اس کی دلیل قرآن پاک کی سہ آ يت ہے خَـلَـقَ سَبُـعَ سَمَاوَاتٍ وَّمِنَ الْآرُضِ مِثْلَهُنَّ ـ نِيرُ ٱلْآفُلاکَ وَالْآرُضِيْنَ ووثوں کے حروف بھی سات سات ہیں اس سے بھی سات آ سانوں اور سات زمینوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ والصّلوة: مصنّفين كى عادت ب كرحمدوثناك بعد حضور عليه برصلوة وسلام بهيجة بين اس كى وجه بي ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی بلندی میں ہے اور ہم بہت ہی پستی میں ہیں ہم براہ راست خدا تعالیٰ

ے فیض حاصل نہیں کر سکتے ایک الی ذات کا ہوتا ضروری ہے جواللہ تعالی اور ہمارے درمیان واسطہ بنے اور وہ حضور علی ہیں اس لئے حضور پاک علیہ پھی رحمت بھیجی۔ فائدہ: المصلوة کا لغوی معنی دعاء ہے اور اصطلاحی معنی میں تفصیل ہے کہ اس کی نسبت جب اللہ تعالی

کی طرف ہوتو مرادر حمت ہوتی ہے، اگر نسبت ملائکہ کی طرف ہوتو مراد استغفار، اگر نسبت بندوں کی طرف ہوتو مراد ستغفار، اگر نسبت بندوں کی طرف ہوتو مراد جعاء اور طلب رحمت، اگر نسبت پرندوں کی طرف ہوتو مراد جع ہوتی ہے۔

و ادم بین المهاء و الطین: ۱سعبارت میں مصنف ایک مسئلہ بیان کررہے ہیں کہ حضور پاک علیقہ تو اس وفت سے خاتم النبیین اور آخری نبی لوح محفوظ میں لکھے گئے تھے جب کہ حضرت آ دم کا قلب بھی پیدانہیں ہوا تھا۔اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حضور پاک علیہ تمام انبیاء کے سردار میں ادرسب سے پہلے ان کی روح مبارک پیدا ہوئی اورلوح محفوظ میں آپ خاتم النبیین کھے گئے۔

وَعَلَى الله الخُن مِصنفُ ن حضور عَلَيْ كَاولا دبر بھی صلوۃ وسلام بیجی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک عَلَیْ کی جاس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک عَلَیْ کی جملہ تعلیمات کو حفرات صحابہ کی ایس کے جاس کی حضرات صحابہ کی اور آل کے واسطہ سے پہنچا تو چونکہ آپ عَلِیْ کی آل پھی ہماری محسن ہے اسلے ان پر بھی صلوۃ جمیجی ہے۔

ال کامصداق صرف بنوہاشم یا بنوہاشم اور بنومطلب یا از واج مطہرات اور امہات اور وا او یا ہرتا بعدار متقی پر ہیزگارے بسے حدیث پاک میں ہے الی کل مؤمن تقی (میری آل ہرموئن پر ہیزگارہے) متحقیق اَصْحَاب : ۔ یہ جمع ہے صَحُبٌ کی جیسے اَنْھَادٌ جمع ہے نَھُو ؓ کی یا جمع ہے صَحِبٌ کی جیسے اَنْھَادُ جمع ہے نَھُو ؓ کی یا جمع ہے صَحِبٌ کی جیسے اَنْھَادُ جمع ہے نَعِو ؓ کی ۔ یہ صَاحِبٌ کی جمع اَنْھال جمع ہے اَنْھادُ جمع ہے شاھِدُ کی۔

صحابی: اس خص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ کو یکھا ہویا حضور علیہ نے اس کودیکھا ہوا درایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔

وَبَعُدُ: فَهٰذِهِ عِدَةُ فُصُولٍ فِيُ عِلْمٍ الْمِيْزَانِ لا بُدُّ مِنُ حِفُظِهَا وَضَبُطِهَا لِمَنُ

اَرَادَ اَنُ يَّتَذَكَّرَ مِنُ اُولِي الْآذُهَانِ وَعَلَى اللهِ التَّوَكُّلُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ

ترجمہ:۔اورحمہ وصلوۃ کے بعد پس میہ چند فصلیں ہیں علم میزان (منطق) میں جنکا یاد کرنا اور ضبط کرنا ضروری ہے ذہیوں میں سے اس مخف کیلیے جو یاد کرنا جا ہے اور اللہ ہی بر جروسہ ہے اور اس سے مدد

تشريح: \_اسعبارت مي مصنف ي كيفيت معدَّف (مرقات كمضامين) اورا بميت معدَّف كوبيان کیا ہے، گویا پی کتاب مرقات کی خصوصیات بتلارہے ہیں کداس میں علم منطق کے تمام اصول آجا کیں

گے کیکن ہو نگے بالاختصارا ورفر مارہے ہیں کہاس کودہ خفس پڑھے اور یا دکرے جوذ ہین ہوغبی نہ ہو۔

فاكده: الفظ بعد بيظرف موكرلازم الاضافة ب بغير مضاف اليه كي ذكرنبين كياجا سكما بحراس ك مضاف اليدبين تين صورتين بين مضاف اليه محذوف موكايا مذكور پحرمحذوف موكرنسيا منسيا موكايا منوي

(نیت میں باقی ) اگر مضاف الیہ مذکور ہویا محذوف ہو کرنسیا منسیا ہوتو بیم عرب ہوگا اوراسکوعوامل کے

مطابق اعراب ملے گا اورا گرمضاف الیه محذوف ہوکرمنوی ہے توبیبنی علی الضم ہوگا۔ اوریہاں چونکہ بعد كامضاف اليمحذوف منوى ہے (اصل عبارت بعد الحمد و الصلوة ہے)اسلئے يہاں بيژي على

الضم يزهاجائيًا-

فهذه: اس میں فاء جزائيے بيكن اس پراعتراض ہے۔

اعتراض: مامطور پراس مقام میں فاءجز ائيه ہوتی ہے جو اَمَّا شرطيد کے جواب ميں آتی ہے يہاں

المًا شرطية توبيس فاءجزائية كبال ت آئى؟

جواب ﴿ الى: \_ يهال أمَّا مقدر ب \_مقدراسكوكت بن جوعبارت من محذوف بوليكن تقيقت من

موجود ہواور مقدر پر ملفوظ والے احکام جاری ہوتے ہیں اسلئے اما مقدر کے جواب میں فاء لے آئے۔ جواب ﴿ ٢﴾: مطول کے حاشیہ پر کھا ہے کہ بسااوقات ربط کی بناء پر اَمّا کوحذ ف کر دیا جاتا ہے

اوراس کی جگہ صرف واؤذ کر کی جاتی ہے کیونکہ امسا کی طرح واؤمیں بھی ربط والامعنی ہے جس طرح اُمّها شرطیہ شرط اور جزاء کوملادیتا ہے اس طرح واؤعا طفہ بھی معطوف ملیہ اور معطوف کوملادیتی ہے۔ نیز

المسا مرطیر مرط اور براء وما دیا ہے الی مرس وا وعاطفہ بی مسوف علیه اور مسفوف وما دیں ہے۔ بیز اس میں اختصار بھی ہے کہ صرف ایک حرف ہے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے اگر اُمّ ہوتا تو کلم ثقیل بن

جاتا۔الغرض واوَاَمَّا شرطیہ کے قائم مقام ہے اس لئے فاء جزائیدلا نادرست ہے۔

مُقَلِّمَةٌ اِعْلَمُ أَنَّ الْعِلْمَ يُطُلَقُ عَلَى مَعَانِ آحَدُهَا حُصُولُ صُورَةِ الشَّئ فِي الْعَقُلِ قَانِيُهَا اَلصُّورَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّئ عِنْدَ الْعَقُلِ ثَالِثُهَا اَلْحَاضِرُ عِنْدَ الْمُدُرِكِ رَابِعُهَا

قُبُولُ النَّفُسِ لِتِلْكَ الصُّورَةِ خَامِسُهَا ٱلْإِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعُلُومِ

تر جمہ: ۔ بیمقدمہ ہے: جان او کہ علم چندمعانی پر بولا جاتا ہے(۱) شی کی صورت کاعقل میں حاصل ہونا

(۲) وہ صورت جوعقل کوشی سے حاصل ہونے والی ہے(۳) وہ شی جوید رک کے باس حاضر ہو (۷) نفس کا اس صورت کوقبول کرنا (۵) عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہونے والی نسبت۔

تشریک: کی کتاب کی عبارت کی وضاحت سے پہلے اس کے حصے کر لئے جائیں تا کہ سجھنے میں آسانی مداوراس کو اصطلاح میں تقطیع عبارت ما تحقیق اشتمالی کہتے ہیں۔ ہم بھی پہلے تقطیع عبارت کر لیتے ہیں مداوراس کو اصطلاح میں تقطیع عبارت کر لیتے ہیں

تاكه بجحنے ميں آساني ہو۔

تقطیع عبارت: یعنی مقدمه کی عبارت میل مصنف کیا کیابیان کریں گے۔ تواعلم ان العلم سے وینقسم کی جاتوں العلم سے وینقسم کی خام کی کہاتھ ہے کہ وینقسم کی ہے تصور اور تقدیق کی طرف نیز تقدیق کے بسیط ومرکب ہونے میں اختلاف کو بیان کیا ہے، فیصل التصور سے فیائدہ تک علم کی دوسری تقیم کی بدیمی اور نظری کی طرف تقیم کی ہے۔ فیائدہ سے فیائدہ تک علم کی دوسری تقیم کی بدیمی اور نظری کی طرف تقیم کی ہے۔ فیائدہ سے فیصل ایا ک سے اما تسمیتہ تک احتیاج الی المنطق کو بیان کیا ہے اما

تسميته ے فائدة تك منطق وميزان كى وجتميد بيان كى ہے فائدة سے فصل و لعلك تك اس علم

کے واضعین کو بیان کیا ہے فصل و لعلک سے فصل موضوع تک مصنف نے اس بات پر تنبیہ

کی ہے کہ احتیاج الی المنطق کومعلوم کرنے کے بعد منطق کی تعریف بھی واضح ہوگئ اور پھراس کو صراحة و کر بھی کردیاف صل موضوع سے فائدة تک منطق کا موضوع بیان کیا ہے فائدة سے فصل لا

شغل تک منطق کی غرض وغایت کوبیان کرے مقدمہ کوختم کیا ہے۔ فیصل لا شغل سے اصل کتاب کو شروع کیا ہے۔ یہی ترتیب تقریباً تمام منطق کی کتابوں میں ہوا کرتی ہے۔

مقدمة : لفظ مقدمة من بانج تحقيقات بين ﴿ الْمُحْقِينَ تركيبي كاس كير كيب كيا ب؟

﴿ ٢﴾ تحقیق صیغوی: که بیصیغه کونسا ہے؟ ﴿ ٣﴾ تحقیق ما خذی: که بیلفظ کسے فکلا ہے؟

﴿ ٢ ﴾ تقیق معنوی: که اس کامعنی کیا ہے؟ ﴿ ۵ ﴾ تحقیق اشتمالی: که بید مقدمه کن چیزوں پر مشمل ہے۔ شخفیق ترکیبی: اس کی ترکیب میں بہت ہے احمال ہیں لیکن صبح اور مختاریبی ہے کہ لفظ مقدمة کوخبر

سل کو بل در این در یب میں بہت ہے۔ بنایا جائے مبتدا محذوف ہذہ ہے۔ پھر مبتدا خبر ملکر جملہ اسمیہ خبر سیبن جائیگا۔

تحقیق صیغوی: بعض کزد یک بیاس اعل کا صیغہ ہا اور بعض کے زدیک اسم مفعول کا علامہ زئشریؒ نے لکھا ہے کہ بیاسم فاعل کا صیغہ ہا اور یہی سیج ہے ہو مقدِّمة اوراس کا معنی ہے آ گے کرنے

زسر کی نے لکھا ہے کہ بیا ہم فائل کا صیغہ ہے اور یکی ج ہو مقدِمة اور اس کا سی ہے آئے کر۔ والا ۔اس کواسم مفعول کا صیغہ کہنا سیجے نہیں ۔

سوال: مقدمة توخود آ مح بونے والا ب آ مح كرنے والا تونبيں باس لئے اسم فاعل كاعتبار الله معنى غلط بوگا۔

جواب: - بیلفظ مقدِمة باب تفعیل سے اسم فاعل ہے لیکن باب تفعیل باب تفعل کے معنی میں ہے لین مقدِمة بمعنی مت قدِمة (آ گے ہونے والا) ہے اب معنی حج ہوگا اور قرآن پاک میں بھی باب تفعیل تفعیل تفعیل تفعیل تفعیل تفعیل تفعیل تفعیل تفعیل مقدر باب تفعیل تبتیل مقدر باب تفعیل تبتیل مقدر مفعول مطلق ہورنہ تو ترکیب صحیح نہیں ہوتی ۔

تحقی**ق ما خذی: م**ا خذ کا لغوی معنی ہے پکڑنے (لینے) کی جگد۔اصطلاحی معنی ہے کسی محاورے کو

د کھ کراس سے بکڑنا (لینا) تو یہ مفدمة المجیش سے ماخوذ کیا گیا ہے جس کامعنی ہے فوج کا ہراول دستہ۔جس طرح فوج کا ایک برالشکر پیچھے آرہا ہوتو اس لشکر سے چندسیا بی نکال کرآ کے بھیج دیے ہیں

تا کہ فوج کے آنے تک وہ کھانے لکانے رہے سہنے کا نظام کریں ای طرح یہاں بھی جو آ گے ہوے

بڑے مسائل کتاب میں آ رہے ہیں ان سے پہلے چند مسائل اس مقدمے میں درج کئے گئے تا کہ طالب العلم کوآنے والے مسائل پڑھنے میں آ سانی ہو۔

فا مکرہ:۔ما خذ اوراشتقاق میں فرق ہے دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ما خذ کامعنی ہے کسی محاورے سے لینا اور اہتقاق کامعنی ہوتا ہے کسی کلے کومصدر سے بنانا۔

تحقیق معنوی: مقدمة كالغوى معنی تو ماقبل میں گزر چكا ہے يعنی آ گے ہونے والا (باب تفعل کے

معنی میں کرکے )اورمنطقیوں کی اصطلاح میں مقدمہ کی دوشمیں ہیں مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔

عام طور پرمنطقی صرف مقدمة العلم کوبیان کرتے ہیں اور یہاں بھی صرف اس کوبیان کیا ہے۔'' تعریف فن ،موضوع فن اورغرض وغایت فن''ان تین چیز وں کومعلوم کرنے کا نام مقدمة العلم ہے اورعلم کاشروع

کرنا نبی تین چیزوں پرموقوف ہے گویا کہ مقدمۃ العلم موقوف علیہ ہے کیونکہ اگران تین چیزوں کونہ جانا

جائے تو فن کا اصل مقصد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔اور مقدمة الکتاب کلام کے اس جھے کا نام ہے جس کو

مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے تا کہ کتاب ہے مناست ہوجائے اور کتاب کو بھے نا آسان ہوجائے۔

شخ**قیق اشتمالی:**۔اسمقد ہے میں یہی تین چیزیں'' تعریف منطق ،موضوع اورغرض وغایت' 'بیان ہونگی۔منطق کی تمام کتابوں شرح تہذیب قبطی ،وغیرہ میں بھی مقدمہ میں یہی تین چیزیں بیان کی جاتی

میں ۔اوران کے بیان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے احتیاج الی المنطق کوذ کر کریں کہ ہم منطق

کی طرف مختاج کیوں ہیں؟ اس کے شمن میں تعریف اورغرض و غایت معلوم ہو جائیگی اورموضوع کو پھر \*\*\* سیریہ ہے۔

مستقلاالگ ذکرکریں۔

چنانچینطقی کہتے ہیں کہا حتیاج الی انسطق کا جانناموقو ف ہے علم کی دیقشیموں پر ، جب تک علم کی دونقسیمیں معلوم نہ کی جائمیں احتیاج الی المنطق سمجھنہیں آئیگا اورعلم کی تقسیمیں موقو ف ہیں تعریف پر

جب تک تعریف کومعلوم نہ کیا جائے علم کی تسبہیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ای تر تیب پرمنطقی سب سے پہلے

علم کی تعریف بیان کرتے ہیں پھرعلم کی پہلی تقسیم پھر دوسری تقسیم پھراحتیاج الی المنطق کو بیان کرتے ہیں ۔ جب بیرچاروں چیزیں بیان ہوجاتی ہیں تومنطق کی تعریف اورغرض وغایت واضح ہوجاتی ہے اور

اس کے بعد آخر میں پانچویں نمبر پرموضوع کو بیان کرتے ہیں اورای پرمقدمۃ العلم ختم ہوجاتا ہے۔

**اعتر اض:** بقیہ علوم میں تو سب سے پہلے علم کی تعریف اور غرض وغایت بیان کرتے ہیں میر منطق میں

اس کےخلاف کیوں ہے؟ **جواب: - اصل می**ں علم منطق کی تعریف کاسمھنا موقوف ہے احتیاج الی المنطق پر اور اُحتیاج الی ا<sup>لمن</sup>طق

کا سجھنا نظر وفکر برموقو ف ہے اورنظر وفکر کا سجھنا موقو ف ہے بدیبی ،نظری براور بدیبی ،نظری کا سجھنا

تصور وتصديق برموقوف ہاورتصور اورتصدیق کاسمجھناعلم کے معنی سمجھنے برموقوف ہے اور موقوف علیہ پہلے اور موقو ف بعد میں ہوا کرتے ہیں اسلئے ہم نے پہلے موقو ف علیہ بیان کئے بعد میں موقو ف کو بیان کیا

علم كى تعريف : علم كى تعريف ميں اولاً تين مذہب ہيں ۔

﴿ ا﴾ امام فخر الدین رازیؓ کے ہاں علم بدیمی ہے اور بدیمی کی تعریف نہیں ہوا کرتی لھٰذ ااس کی تعریف

﴿٢﴾ امام ابو حامدغز الی " کے ہاں علم نظری ہے اور نظری ہو کر متعسر التعریف ہے یعنی اس کی تعریف مشکل ہے ہوہی نہیں عتی۔

🗬 🗬 جمہور حکماء کے ہاں علم نظری ہے اور ممکن التعریف ہے یعنی اس کی تعریف ہو یعتی ہے۔

بھروہ تعریف کیا ہے؟ اسکے بارے میں یا نچ ندہب ہیں جن کومصنف ّے معان الخ سے بیان کیا ہے لفظ

معان میں (نون تنوین کو ثار کر کے ) پانچ حرف ہیں اس سے بھی اشارہ کردیا کہ اسکے یانچ معانی ہیں۔

فائدہ ﴿ اَ ﴾ : علم کی تعریف میں حکماء کا اختلاف ہے۔ اسکی دجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے د ماغ کی جو کو مطرف کی جو کو مطرف کے بیانی ہے میں جس کی ایک ہے ہیں جس کی ایک ہے ہیں جس کی مطرف کے مطرف کے میں جس کی مطرف کے مطرف کے مطرف کے مطرف کی جو کی مطرف کی

موسر کا جائی ہے یہ کا لیک انگیا ہے ہم کر ک ہیے گہا مینہ کی اس میں ہوں بھر پیزیں اسٹی ہیں جس کی ا طرف کردواس کی شکل اس میں آ جائیگی لیکن غیرمحسوس اور نہ دکھائی دینے والی چیزیں اس میں نہیں

آ سکتیں جیسے محبت، عشق، دشمنی ، بغض وغیرہ لیکن الله تعالی نے جو د ماغ کی کوٹھڑی بنائی ہے اس میں محسوس وغیر محسوس جیزیں آ سکتی ہیں۔

فائدہ ﴿٢﴾: \_ آئينہ کس چيز کی طرف کريں تو (۱) اس کی شکل اس ميں حاصل ہوجائے گی گويا اس

میں نمونہ کا حاصل ہونامعنی مصدری پایا گیا (۲)اس چیر کی صورت آئینہ میں داخل ہوجائے گی (۳)وہ چیز جواس آئینے میں ہےوہ حاضر (سامنے) بھی ہوگی (۴)وہ آئینہ اس سنے والی شکل کو قبول کرے گا

(۵)اس آئینے اوراس چیز کے درمیان ایک نسبت بھی ہوگی ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوبھی آئینے میں چیز ہوگی

اس میں یہ پانچوں با تیں ضرور ہوں گی۔ جیسے زید کی طرف ہم نے آئینہ کیا تو اس میں (۱) اس کی شکل کا نمونداس آئینہ میں حاصل ہوگیا (۲) زید کی شکل اس آئینے میں تھس گئی ہے (۳) زیدسا منے موجود بھی

وجہ ما اسلیمیں ماں میں ہوتا ہو ہوں ہار میں اسلیمیں اوھر اوھر ہو جاتا تو شکل اس آئینے میں نہ آتی

(٣) آئینہ نے زیدی شکل کو تبول بھی کیا ہے اگر آئینہ مدہم ہوتو زیدی شکل کو تبول نہیں کرے گا (۵) اس آئینے اور زید میں ایک نسبت بھی موجود ہے۔ ای طرح اللہ تعالی نے جو آپ کو عقل دی ہے اس کی مثال

بھی میں ہے کہ آپ کسی چیز کاعلم حاصل کریں گے تو اس میں بھی یہ پانچوں چیزیں ضرور پائی جائیں گ

(۱) جس چیز کاعلم جان رہے ہوں گے اس کانمونہ عقل کو حاصل ہوگا (۲) وہ چیز اس عقل کے اندر گھس جائے گی (۳) وہ عقل کے سامنے بھی ہوگی (۴) اس چیز کوعقل قبول بھی کرے گی (۵) اس چیز اور عقل

میں ایک تنم کی نسبت بھی ہوگی۔

فائدہ: علم کی تعریف میں پانچ ند بب بیں۔اس بات میں تمام حکماء کا اتفاق ہے کہ جس چیز کا بھی ہم علم حاصل کریں گے تو آسیس سے پانچ با تیں ضرور پائی جائیں گی لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ علم ان میں

ے س چز کانام ہے؟

مرابب خمسہ: (۱) بعض حكماء كہتے ہيں كمام ان بانچ ميں سے پہلى چيز كانام ہے يعني نمونه كاعقل

میں حاصل ہونا (۲) بعض نے کہا کہ کم دوسری چیز کانام ہے (۳) بعض نے کہا کہ کم تیسری چیز کانام

ہے(٣)بعض نے کہا کہ علم چوتھی چیز کا نام ہے(۵)بعض نے کہا کہ علم پانچویں چیز کا نام ہے۔ چنانچہ

ا نہی پانچ ندا ہب کومصنف ؓ نے عبارت میں بیان کیا ہے۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا ند ہب: حصول صورة الشي في العقل شي كي صورت اور نموند كاعقل ميں حاصل ہوجانا۔

دومراند ہب: \_البصور \_ قالحاصلة من الشي عند العقل مورت جو شي سے عقل ميں حاصل ہونے والی ہے ﴿ تَصْ جاناصورة كاعقل مِن ﴾

تيسراند بنالحاضر عند المدرك صورت كاعقل كسامن حاضر بونا

عير الدبب: الحاضر عند المدر ك صورت كالتي المام من المعاصر بوز چوتهاند بب: قبول النفس لتلك الصورة عقل كاصورت كوتبول كرليار

بإنجوال ندهب: - ألاضافة المحاصِلة بين العالم والمَعْلُوم يستكمين كاندهب عوه كتيب

کہ جس چیز کاعلم حاصل کیا جار ہا ہوگا اس کومعلوم اورعلم حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں اور اس عالم اورمعلوم کے درمیان جوتعلق ہے اس کا نامعلم ہے۔

وَيَنُقَسِمُ عَلَى قِسُمَيُّنِ آحَـدُهُ مَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ وَثَانِيُهُمَا يُعَبَّرُ عَنُهُ

بِالتَّصْدِيْقِ اَمَّاالتَّصَوُّرُ فَهُوَ الْإِذْرَاكُ الْحَالِيُ عَنِ الْحُكْمِ وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ نِسُبَةُ اَمْرٍ إِلْى اَمْرِ اخَرَ إِيْسَجَابًا اَوُ سَلْبًا وَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ إِيْقَاعًا اَوُ إِنْتِزَاعًا وَقَدْ يُفَسَّرُ الْحُكْمُ

بِـوُقُـوُعِ النِيْسُبَةِ اَوُلاَ وُقُوعِهَا كَمَا إِذَا تَصَوَّرُتَ زَيْدًا وَحُدَهُ اَوُ قَائِمًا وَحُدَهُ مِنُ دُونِ اَنُ تُغُبِتَ الْقِيَامَ لِزَيْدٍ اَوُ تَسُلُبَهُ عَنُهُ

ترجمہ: علم کی دوقتمیں ہیں ایک کوتصور کہا جاتا ہے اور دوسری کوتھدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے بہر حال تصور تو وہ ایسا ادراک ہے جو تھم سے خالی ہوا ور تھم سے مرادایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا

مورد وہ میں اور ان ہے جو م سے حال ہوا در کے سور ادا کی بیری دو سری بیری سرے جنگ رہا ہے اثبات کے طور پر ہویا سلب کے طور پر اور اگر تو جا ہے تو کہد کہ واقع (ثابت) کرنے کے اعتبار سے

مو یا تھینج لینے (نفی کرنے ) کے اعتبار سے ۔اور بھی تھم کی تفسیر وقوع نسبت یالا وقوع سے کی جاتی ہے

شرح اردو مرقات

جیا کہ جب تو صرف زیدیا صرف قائم کا تصور کرے بغیراس کے کدزید کیلئے قیام ثابت کرے یا اس سے قیام کی نفی کرے۔

تشریج: علم کی تعریف کے بعد علم کی پہلی تقیم فر مارہے ہیں اور چونکداس تقیم میں حکم کالفظ آیا ہے تواس

کی تعریف و توضیح بھی فرمادی ہے۔

فاكده: مطقى كبتي بين كمقل انسانى كيتين بطن (ص) بين-

بطن اول:اس کی دوجانبیں ہیں پہلی جانب میں حس مشترک ہے پھراس کے تحت پانچ حواس ہیں

﴿ ا﴾ قوت باصره ( دیکھنے والی ) ﴿ ٢ ﴾ قوت سامعہ ( سننے والی ) ﴿ ٣ ﴾ قوت شامه ( سونگھنے والی ) ﴿ ٢ ﴾ کوق ہدنا کَ اِلْہِ کھنے والی ) ﴿ ٨ کوق ہوا الم الرحم فردالی )

﴿ ٢ ﴾ قوت ذا كقه ( مجلح والى) ﴿ ٥ ﴾ قوت لامه ( حجمون والى)

یہ پانچ حواس اس حس مشترک کوفور اخبر پہنچاتے رہتے ہیں مثلا زید آیا تو قوت باصرہ نے فوراً حس مشترک کواطلاع دی کہزید آگیا ہے اولیطن اول کی دوسری جانب میں خزامتہ خیال ہے بیدس

مشترک کے تابع ہے مثلا زیدکود کیھے کچھ مدت ہوگئ تھی کسی نے کہا کہ زید آ چکا ہے ہم نے سوچا تو حس مشترک میں کچھ نہیں تھاالبتہ حس مشترک نے خزانۂ خیال سے زید کے خیالات کواٹھایا تو معلوم ہوا کہ

فلال ہے۔

بطن ٹانی: اسکی بھی دوجانبیں ہیں پہلی جانب میں قوت عاقلہ ہے ادر دوسری جانب میں قوت وہمیہ ہے۔ قوت عاقلہ میں اسکی بھی دوجانبیں ہیں پہلی جانب میں قوت عاقلہ ہے مثلارات کا وقت ہے کمرے کے اندر اندھیرا ہے ادرایک آ دمی سویا ہوا ہے زید کوقوت عاقلہ نے مشورہ دیا کہتم بھی جاکر سوجا وَ اُدھر قوت وہمیہ نے کہا کہ نہ جا وَ اندھیرا ہے کو کی بلاوغیرہ نہ ہو۔ عام طور پر قوت وہمیہ قوت عاقلہ سے زیادہ تیز ہوتی ہے بطمن ٹالٹ :۔ اس میں قوت حافظہ ہے جو معلومات کا ذخیرہ کرتی ہے اور بوقت ضرورت بات یا د

دلاتی ہے۔

## اقسامعكم

اصل میں علم کی سولہ قسمیں ہیں جن میں سے بعض تصورات اور بعض تصدیقات ہیں وہ سولہ قسمیں یہ ہیں۔ (۱) احساس (۲) تخیل (۳) تو ہم (۴) تعقل (۵) مرکب ناتھی (۲) مرکب انشائی (۷) تخمیل (۸) وہم (۹) شک (۱۰) تکذیب (۱۱) ظن (۱۲) جہل مرکب (۱۳) تقلید (۱۲) مین الیقین (۱۵) علم الیقین (۱۲) حق الیقین ۔

وجه حصر: معلوم چیز جس کومدر ک بھی کہتے ہیں مفرد ہوگی یا مرکب،اگر مفرد ہے تو دو حال سے خالی ہیں

جزئی ہوگی یا کلی،اگر جزئی ہے تو وہ محسوس مبصر ہوگی یا معنوی ،اگر جزئی محسوس مبصر ہے تو دو حال سے خالی نہیں اس کا ادراک حواس ظاہرہ سے ہوتو اس کوا حساس کہتے ہیں مثلا زیدکود کیھ کرزید کاعلم ہوایہ زید کا

احساس ہے، اگر جزئی محسوس، مبصر ہے اور اس کا احساس حواس باطنہ کے ذریعے ہوتو اس کو تخیل کہتے ہیں مثلا آپ نے زید کودیکھا اور وہ چلا گیا پھر کسی نے زید کے بارے میں پوچھا آپ نے ذہن پرزور دیا تو

زید کی جوصورت ذہن من آئی بیزید کا تخیل ہے۔

اگر مدرک مفرداور جزئی ہے گرمحسوس بمصر نہیں بلکہ معنوی ہے تو اس کوتو ہم کہتے ہیں جیسے زید کی محبت یہ مفرداور جزئی ہے گرمحسوس بمصر نہیں بلکہ معنوی ہے تار مدرک کلی ہے تو اس کو تعقل کہتے ہیں مثلا محبت اور نفرت کا مطلقا مفہوم بیکلی ہے۔ گویا کہ جب مدرَک مفرد ہوتو اس کی چارتسمیں ہیں احساس تخیل تو ہم اور تعقل۔ اگر مدرک مرکب ہے تو دو حال سے خالی نہیں مرکب تام ہوگایا ناقص ، اگر مرکب ناقص ہے تو

میعلم کی پانچویں قتم ہے۔اگر مرکب تام ہے تو خبری ہوگا یاانشائی ،اگرانشائی ہے توبیہ چھٹی قتم ہے۔اگر خبری ہے تواس میں حکم لگایا جائیگایا نہیں ،اگر حکم نہ لگایا جائے تواس کو خبیل کہتے ہیں۔اگر حکم لگایا جائے تو

پھر تین حال سے خالی نہیں وہ تھم سچا ہوگا یا جھوٹا یا دونوں احتال ہوں گے ،اگر جھوٹا ہوتو اس کو تکذیب کہتے ہیں اگر دونوں احتال ہوں تو پھر دونوں احتال برابر ہوں گے یا ایک جانب راجح ہوگی اور دوسری جانب

مرجوح ،اگر دونوں احمال برابر ہوں تو اسے شک کہتے ہیں ،اگر دونوں احمال برابر یہ ہوں تو جانب راج

کوظن ،اورجانب مرجوح کودہم کہتے ہیں اوراگر وہ تھم سچا ہےتو وہ مطابق للواقع ( واقعہ کےمطابق ) ہوگا ا یانہیں ،اگرمطابق للواقع نہیں ہے تو اس کوجہل مرکب کہتے ہیں ،اگرمطابق للواقع ہے تو اس کو جزم کہتے ہیں ، جزم پھر دوحال سے خالی نہیں تشکیک مشکک (شک میں ڈالنے والے کے شک میں ڈالنے ہے )

ہیں، جزم چردوحال سے خالی ہیں تشکیک مشکک (شک میں ڈاننے والے کے شک میں ڈاننے سے) سے زائل ہوجائیگا یانہیں ،اگر زائل ہوجائے تو اس کوتقلید کہتے ہیں، اگر زائل نہ ہوتو اس کو یقین اور

اذعان کہتے ہیں۔ پھر یقین کی تین حالتیں ہیں وہ یقین مشاہدات سے حاصل ہوگا یا دلاکل سے یا

تجربات ہے۔اگرمشاہدات ہے یقین حاص ہوتواس کوعین الیقین کہتے ہیں اگر دلائل کے ذریعے یقین صاحب معالمات سے اللہ میں سے توسط میں مصابقت سے دلی میں میں استعمالی

حاصل ہوتو اس کوعلم الیقین کہتے ہیں اگر تجربات سے حاصل ہوتو اس کوئی الیقین کہتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کا علم علم الیقین ہے۔ سقمونیا کامسہلِ صفراء ہوناحق الیقین ہےا درسورج کا موجود ہونا پیعین الیقین ہے۔ ان سولہ قسموں میں سے کون کی قسمیں تصور اور کون کی قسمیں تصدیق ہیں بیرجانے سے پہلے

تصوراورتفىدىق كامفهوم مجھ لينا جا ہيے۔

تصور: الادراك الخالى عن الحكم ﴿وه ادراك جوم عالى بو ﴾

تقمد يق: - الادراك الذي فيه الحكم ﴿ وه ادراك اورعلم حسيس علم بإياجائ ﴾

علم: نسبة امر الى امراحو ايك امرى دوسرے امرى طرف نسبت كرنا جيے زيد قائم ميں قيام ك نسبت زيدى طرف ہے۔ اگر صرف زيديا صرف قائم كہاجائے توبية كم نہيں ہے۔ پھر علم ميں تعيم ہے ايجا با ہوياسلبا۔

حکم کی دوسری تعریف: نبت کاواقع ہونا (ایجاب میں) یا نہونا (سلب میں) جیسے زید ف انم میں چار چیزیں ہیں (۱) زید کاتصور (۲) قائم کاتصور (۳) نبت کاتصور (۴) اور چوتھی چیز ہے نبت کا واقع ہونایا نہ ہونا بعض کے نزدیک اس چوتھی چیز کانام حکم ہے۔

فا کدہ: ہم جس چیز کوا ثبات کہتے ہیں اس کوتین ناموں سے پکاراجا تا ہےا ثبات ،ایجاب اورایقاع۔ یہ : بر سے ناریب

جس چیز کوہم نفی کہتے ہیں اس پر بھی تمین لفظ ہو لے جاتے ہیں نفی ،سلب اور انتزاع۔

اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ان سولہ قسموں میں سے کونی تصور ہیں اور کونی تصدیق ہیں۔

تصورات: مفرد کی جارفتمیں ﴿ا﴾ احساس ﴿٢﴾ تخیل ﴿٣﴾ تو ہم ﴿٢﴾ تعقل اور مرکب کی قدموں میں سے ﴿٤﴾ ناتص ﴿٢﴾ انتائی ﴿٤﴾ تخییل ﴿٨﴾ وہم ﴿٩﴾ شک بینوتصورات ہیں۔

تعدیقات: بنید سات میں سے مندرجہ ذیل چھ تقدیقات میں ﴿ اَ اَ اَلَٰ اِسْ اَ اَ اَ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ ا ﴿ ٣﴾ تقلید ﴿ ٣﴾ عین الیقین ﴿ ۵ ﴾ علم الیقین ﴿ ٦ ﴾ اورحق الیقین \_ ۱ ، را یک قتم تکذیب مختلف فید

سرب میں کہتے ہیں کہ بیضد این ہے کیونکداس میں حکم ہے اگر چہ جھوٹا ہی مہی اور بعض کہتے ہیں کہ بی تصور

میں داخل ہے۔

وضاحت: مفرد کی چارفتمیں تو مفرد ہیں ان میں تھم ہوتا ہی نہیں اس لئے تصور ہیں مر کبات میں سے مرکب ناقص چونکہ پورا جملہ نہیں ہوتا اس لئے اس میں بھی تھم نہیں ہوتا ، جملہ انشا ئیہ میں بھی تھم نہیں

ہوتا اس میں انشاء ہوتا ہے تخییل میں بھی تھم نہیں لگایا جاتا شک میں تھم ہوتا ہے مگر اس کے سیے ہونے

میں شک ہوتا ہے اسلئے میر بھی تصور ہے وہم میں غالب گمان جھوٹ کا ہوتا ہے اس لئے وہ بھی تصور ہے۔

جہل مرکب تصدیق ہے کیونکہ وہ سے ہوتا ہے اور اس میں حکم بھی ہوتا ہے اگر چہ واقع کے

مطابق نہ ہو ہو ہو ہے ہو کہ اس میں غالب گمان کے کا ہوتا ہے اور تصدیق ہے ہو جی وہ ہے جو اس کے مطابق نہ ہو تا ہے۔ مطابق نہ ہو بطن بھی تصدیق ہے کیونکہ اس میں غالب گمان کے کا ہوتا ہے اور تصدیق ہے بھی وہی ہے جو

مطاب مربون فی صلدی ہے یوندان کی عالب مان کا مہونا ہے اور صدی ہے جی وہ سے جو ہوتا ہے۔ مربطہ اس کے سے ہوئی ہے جو جملہ خبریہ یقینیہ ہویاظلیہ (اس کے سیچ ہونے کا عالب گمان) ہو، تقلید بھی تقدیق ہے اگر چہ یہ تشکیک

مشکک سے زائل ہوجاتی ہے مراس میں بھی حکم تو موجود ہے،اور یقین کی مینوں قسموں کا تصدیق ہونا تو

واضح ہے۔ تکذیب میں اختلاف ہے جو پیچھے بیان ہو چکا ہے۔

علم كى ان سولدا قسام كالفصيلي نقشدا كي صفحه برملا حظه كرير



اَمَّا التَّصُدِيْقُ فَهُوَ عَلَى قَوُلِ الْحُكَمَاءِ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكُمِ الْمُقَارِنِ لِلتَّصُورُاتِ السَّلَا الْحَلَى السَّصُدِيقِ وَمِنُ ثَمَّ لاَ يُوْجَدُ تَصُدِيقٌ بِلاَ تَصُورُ وَالْإَمَامُ الرَّازِيُ يَقُولُ إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنُ مَجُمُوعِ الْحُكُمِ وَتَصَوُّرَاتِ الْاَطْرَافِ فَإِذَا قُلْتَ وَالْإِمَامُ الرَّازِيُ يَقُولُ إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنُ مَجُمُوعِ الْحُكُمِ وَتَصَوُّرَاتِ الْاَطْرَافِ فَإِذَا قُلْتَ وَيُدِي يَحُصُلُ لَكَ عُلُومٌ ثَلَاثةٌ اَحَدُهَا عِلْمُ وَيُدِ وَثَانِيهَا اِدُرَاكُ وَيُدِي مَعْنَى الرَّابِطِ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنُهُ فِي الْفَارُسِيَّةِ بِهَسُتُ فِي مَعْنَى الرَّابِطِ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنُهُ فِي الْفَارُسِيَّةِ بِهَسُتُ فِي الْإِيْجَابِ وَنَيْسُتِ فِي السَّلُبِ وَ بَ وَثَيْلِ فِي الْهِنْدِيَّةِ وَيُقَالُ لِهِذَا الْمَعْنَى الْحُكُمُ اللَّاكِ عَلَى الْهَارُسِيَّةِ بِهَسُتُ فِي الْإِيْجَابِ وَنَيْسُتِ فِي السَّلُبِ وَ بَ وَثَيْلِ فِي الْهِنْدِيَّةِ وَيُقَالُ لِهِذَا الْمَعْنَى الْحُكُمُ اللَّاكِيَةِ وَالْإِيْمَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْحُكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي الْمَعْنَى الْرَّالِطِي وَالْإِمَامُ يَوْعَمُ اللَّ الْمَعْنَى الْحُكُمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْرَابِطِي وَالْإِمَامُ يَوْعَمُ اللَّ الْمَعْنَى مَجُمُوعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَصَوَّرَ الْمَحْكُومُ عِلَيْهِ وَتَصَوَّرَ الْمَحْكُومُ عِلَيْهِ وَتَصَوَّرَ الْمَحْكُومُ عِلَيْهِ وَلَوْدَاكَ الْمَحْكُومُ عِلَيْهِ وَتَصَوَّرَ الْمَحْكُومُ عِلَيْهِ الْمُحَمِّيَةِ الْمُسَمِّى بِالْحُكُمِ الْعَلَى الْمُعَلِي وَلَوْمَامُ وَلَالِيْهِ الْمُحَمِّيَةِ الْمُسَمِّى بِالْحُكُمِ الْمُعَلِي وَتَصَوَّرَ الْمَحْكُومُ عِلَهُ وَلَوْمَامُ الْمُعَلِي وَلَوْمَامُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُحَمِي الْمُحَمِّي الْمُحَمِّي وَلَوْمَامُ الْمُسَمِّى الْمُحَمِّي الْمُعَلِي وَالْمُولُومُ الْمُلَامِ الْمُلْمُ الْمُسَمِّى الْمُحَمِّي الْمُعَلِي وَالْمُولُومُ الْمُعَلِي وَالْمُولُومُ الْمُسَلِّى الْمُسَلِّى الْمُحْمُومُ الْمُعَلِي وَالْمُولُومُ الْمُلْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي وَالْمُولُومُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمِلْمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي

ترجمہ: ۔بہرحال تقدیق عکماء کے قول پرنام ہے اس عکم کا جوتصورات خلافہ سے ملا ہوا ہو۔ پس تصورات خلافہ دجودتھدیں کیلئے شرط ہیں اورای وجہ سے تعہدیق بغیرتصور کے نہیں پائی جاتی ۔اوررامام رازی کی ہے ہیں کہ تقدیق کے نیام کا اعتقاد بھی کر ہے تھے تین علم حاصل ہوں گے ایک زید کاعلم دوسرامعنی قائم کاعلم، تیسرامعنی رابطی کاعلم جسے فاری زبان میں ایجاب کی صورت میں 'نہست' اورسلب کی صورت میں 'نیست' سے رابطی کاعلم جسے فاری زبان میں ایجاب کی صورت میں 'نہست' اورسلب کی صورت میں 'نیست' سے تعبیر کیاجاتا ہے اور ہندی زبان میں 'جاب کی صورت میں 'نہست' اور اسلب کی صورت میں نیست ' سے مکمیہ بھی کہدویتے ہیں ۔ پس جب تو نے ہماری ہلائی ہوئی بات کو پختہ کرلیا تو جان لے کہ حکماء کہتے ہیں حکمیہ بھی کہدویتے ہیں ۔ پس جب تو نے ہماری ہلائی ہوئی بات کو پختہ کرلیا تو جان لے کہ حکماء کہتے ہیں تقد بی صرف معنی رابطی سمجھنے کانام ہے اورامام رازی کہتے ہیں کہ تقد بی متنوں ادراکوں کے مجموعے کانام ہے لیے تقد بی صرف محکم ہے۔

تشریج:۔اسءبارے میں تصدیق کے بسیط اور مرکب ہونے میں حکماء اور امام رازیؓ کے اختلاف کی

تفصیل بیان کرر ہے ہیں ۔تقیدیق کی تعریف مختصر ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یہاں ہم ان شاء اللہ تفصیلا

اس کی وضاحت کریں گے۔ دراصل تصدیق کے بارے میں امام رازی اور حکماء کے درمیان اختلاف

ہے کیکن اس سے پہلے ایک فائدہ یا در کھنا ضروری ہے۔

فائدہ: ﴿ يُلِدٌ فَائِمٌ جب ہم بولتے ہيں تواس ميں چار چيزيں ہوتى ہيں ﴿ الله زيد كاتصور ﴿ ٢ ﴾ قائم كا تصور ﴿ ٣ ﴾ قائم كى زيد كى طرف نسبت كا تصور ﴿ ٢ ﴾ " بي "اور "نبيل" كے ذريعے نسبت كا واقع

كرنا-اس چوتقى چيز كوتم كتيم بي كويا كر تعديق ميل تين تصورات اورايك علم موتاب-

حكماء كاند بهب: علماء كتبة ين علم يعنى وقوع نسبت يالا وقوع بى تصديق بي تصورات ثلاثة تصديق كيكي شررا س تصديق كاجز ونبيس -

امام راز ن كافد جب: امام رازى فرمات بي كه تصديق نام بي هم اورتصورات ثلاثه كي مجموع كا يعنى تصورات ثلاثة تقيديق كيلي شطر (جزء) بين شرط نبين -

فرق بين المذهبين : دونون ندهبون من تين فرق بير ـ

﴿ ا﴾ امام رازیؒ کے نزدیک تقدیق مرکب ہے تھم اور تصورات ٹلا نہ کے مجموعے کا نام ہے اور حکماء کے نزدیک تقدیق بیائے کردیک تقدیق کیلئے

شطر (جزو) ہیں اور حکماء کے نز دیک شرط ہیں ۔﴿٣﴾ حکماء کے نز دیک حکم عین تصدیق ہے لیعنی

تصدیق حکم ہی کا نام ہے اور امام رازی کے نزد کیک جزوتصدیق ہے۔

مختصر تعارف امام فخر الدین رازی ام فخر الدین رازی کانام محد بن عمر بن الحن بن الحسین عربی الحن بن الحسین عربی آب کی بیدائش سام فی هادر عربی الله مین رازی کے نام مے مشہور ہیں۔ آبی بیدائش سام فی هادر الله میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق سام فی میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق سام فی میں ہوئی۔ آبی ابتداء میں انتہائی غریب مجھے تی کہ می کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مگر جب

آ پ کے علمی کمالات سامنے آئے تو آپ کی بہت شہرت ہوئی اور آپ پر رزق بھی فراخ ہوگیا آپ

عربی اور فاری کے بہت بڑے خطیب ،فلسفہ اور منطق کے بہت بڑے امام تنصے خاص کر مناظرے میں آپ کے سامنے آنے کی کوئی جراُت نہیں کرتا تھا یہودی اور عیسائی آپ سے مناظر ہ کرتے ہوئے گھبراتے تنصاس کے علاوہ آپ کوتصوف کے ساتھ بھی کافی شغف تھا۔ بدعات کے ردمیں آپ کا کوئی

ا فَى نَهِى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال فَصُلُ التَّصَوُّرِنَا اللّحَرَارَةَ وَالْبُرُودَةَ وَيُقَالُ لَهُ الطَّرُورِى اَيُضًا وَثَانِيُهُمَا نَظُرِى اَى يُحْتَاجُ فِى حُصُولُهِ إِلَى الْفِكْرِ وَالنَّظُرِ كَتَصَوُّرِنَا اللّجِنَّ وَالْمَلاَئِكَةَ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِى اَمُثَالِ هذهِ التَّصَوُرُاتِ إلَى تَجَشُّعِ فِكْرِوَتَرُتِيْبِ نَظْرٍ وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِى اَيُضًا وَالتَّصُدِيُقُ

اَيُصَّا قِسُمَانِ اَحَدُهُمَا الْبَدِيهِيُّ الْحَاصِلُ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَكَسُبٍ وَقَانِيُهُمَا النَّطُوِيُ الْمُفُتَقِرُ اِلَيْهِ مِثَالُ الْاَوَّلِ اَلْكُلُّ اَعُظَمُ مِنَ الْجُزْءِ وَالْاِثْنَان نِصْفُ الْاَرْبَعَةِ وَمِثَالُ النَّانِيُ

ٱلْعَالَمُ حَادِثٌ وَالصَّانِعُ مَوْجُودٌ وَنَحُو ذَٰلِكَ

ترجمہ: فصل: تصور دوقتم پر ہے ایک بدیمی تعنی بغیر نظر وکسب کے حاصل ہونے والا جیسے ہمارا گرمی اور سردی کا تصور کرنا اور اس (بدیمی) کو ضرور ی بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قتم نظری ہے یعنی اسکے حصول میں نظر دفکر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمارا جن اور فرشتوں کا تصور کرنا کیونکہ ہم اس قتم کے تصورات میں فکر کی مشقت اٹھانے اور تر حیب نظر کے متاح ہیں اور اس (نظری) کو سبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تصدیق محمی دوقتم پر ہے ایک بدیمی جو فکر اور کسب کے بغیر حاصل ہوا ور دوسری نظری جو محتاج فکر ہو۔ اول قتم کی مثال (جیسے یوں کہیں کہ) کل جزء سے بڑا ہوتا ہے اور دو چار کا آدھا ہوتا ہے اور دوسری قتم کی مثال (

فتمیں ہیں (۱) بدیمی (۲) نظری ان کی تعریفات سے پہلے ایک فائدہ ملاحظہ ہو۔

جیسے بول کہیں کہ ) جہان حادث ہے اور جہان کا بنانے والاموجود ہے اوراس کی مثل۔

فا کدہ:۔ابتداءتمام تصورات اور تصدیقات کے بارے میں تین ندجب ہیں ﴿ ا ﴾ امام رازی کا ﴿ ٢ ﴾ بعض حکماء کا ﴿ ٣ ﴾ جمہور حکماء کا۔

امام رازى كاندېب: يتمام تصورات بديمي بين البية تصديقات بعض بديمي بين اوربعض نظري ـ لعن سريد

بعض حكماء كالمدبب: يتمام تصورات اورتقد يقات نظرى بين

جمہور حکماء کا ند ہب: ۔نه سب تصورات و تصدیقات بدیمی ہیں اور نه نظری بلکہ بعض تصورات ایسے ہیں جن کی تعریف کی ضرورت ہے اور بعض کی نہیں اسی طرح بعض تصدیقات نظری ہیں اور بعض بدیمی ہیں

جیں بن فی عربیف می صرورت ہے اور حس می بیس آئی طرح بھی تھند یقات نظری ہیں اور حص بدیم ہیں ۔ یہی آخری مذہب صحیح ہے اوپر والے دونوں مذہب صحیح نہیں امام رازی کا مذہب اس لئے صحیح

نہیں کہا گرتمام تصورات بدیہی ہوں تو بیلا زم آئیگا کہ ہمیں کی چیز کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہ ایس بھر ترین کا بیاری کا بیاری کا بیاری کا کہ ہمیں کی چیز کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہ

پڑے حالانکہ ہمیں تعریف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعثر سے میں بریہ بھی شہری سے ان میں ان میں ان ان میں ان ان میں ان ان میں ان ا

اور بعض حکماء کا مذہب بھی درست نہیں کیونکدا گرتمام چیزیں نظری ہوں تو دوریات کسل لازم آتا ہےاورید دونوں باطل ہیں۔

دوراور تسلسل کی تعریف: دور: توقف الشی علسی نفسه (ایک چیز کا بجمنا پی دات پر موتوف م ایک چیز کا بجمنا این دات پر موتوف م ایا می کا بی الف کی بیجند پر

موقوف ہے تو باء کے داسطے سے الف کاسمجھنا الف (اپنی ذات) کے سمجھنے پر موقوف ہوا۔

تسلسل: ۔ امور غیر متنا ہید کے ترتب کو تسلسل کہتے ہیں مثلا یہ کہا جائے کہ الف کا سمجھنا باء کے سمجھنے پرموقوف ہے اور باء کا سمجھنا تاء کے سمجھنے پرموقوف ہے اور تاء کا سمجھنا ثاء کے سمجھنے برموقوف ہے اس

طرح لامنائ سلملة م چاتار ہے۔

اگر ہم بعض حکماء کا مذہب تسلیم کرلیں تو ہم کہیں گے کہ ہمیں کی چیز کی تعریف معلوم ہے یا نہیں ،اگرنہیں تو ہم ہر چیز سے جاہل ہیں گویا کہ ہم دنیا میں کسی جملہ اور تصور کاعلم نہیں رکھتے۔اگر معلوم

ہے تو کس سے معلوم ہوئی؟ کیونکہ جس تضوریا تصدیق سے معلوم کریں گےوہ بھی نظری ہے۔

لہذا سیح مذہب جمہور حکماء کا ہے کہ بعض تصورات وتصدیقات بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں۔ نصوں مدیکی نہ جس کسلیر تعریف کے نہ کی ضور ہے ، یہ ماک مرد بغیر نظر وقل سے حاصل ہوجا ہے جس

تصور بدیبی: بس کیلے تعریف کرنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ بغیر نظر و اُکر کے حاصل ہوجائے جیسے گری سردی وغیرہ مقصور نظری: بری وغیرہ ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہوجیسے جن ، فرشتہ، بری وغیرہ ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔

تقد يق بديهى: بس كيلي دليل دين كي ضرورت نه يؤب بلكه وه بغير نظر وفكر كم حاصل موجائ جيد الْكُلُّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُوزُ و (كل جزء سے برا الدوتا ہے) اور آ لُوثُنَان نِصْفُ الْارُ بَعَةِ (ووجار كا

آ دھا ہے ) تھد بن نظری: بس کیلئے نظر وفکر اور دلیل دینے کی ضرورت بڑے جیسے آلعالم حادث و الصَّانِعُ مَوْجُودٌ ان تقدیقات کو بیجھنے کیلئے دلائل کی ضرورت ہے۔

فا مده: بديمي كوضرورى اورنظرى كوكسي بهي كهاجاتا ب

فَائِدَةٌ: وَإِذَا عَلِمُتَ مَا ذَكُرُنَا اَنَّ النَّظُويَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيَّا كَانَتُ اَوُ تَصْدِيُقِيًّا مُ فُتَ قِرَ-ةٌ إِلَى نَظُرٍ وَ فِكْرٍ فَلاَ بُدَّ لَكَ اَنْ تَعُلَمَ مَعْنَى النَّظُرِ فَاَقُولُ النَّظُرُ فِى إصْطِلاً حِهِمُ عِبَارَةٌ عَنْ تَرُتِيْبِ اُمُورٍ مَعْلُومَةٍ لِيَتَاذَى ذَلِكَ التَّرْتِيْبُ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَجُهُولِ حِهِمُ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْتِيْبِ اُمُورٍ مَعْلُومَةٍ لِيَتَاذَى ذَلِكَ التَّرْتِيْبُ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَجُهُولِ حَهِمُ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْتِيْبِ اللَّهُ وَالتَّرْتِيْبِ عَلْمُ كَمَا إِذَا رَبَّبُتَ الْمَعْدُوثِ كُلِّ مُتَغَيِّرٍ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَحَصَلَ لَكَ مِنْ هَذَا النَّظُرِ وَالتَّرْتِيبِ عِلْمُ وَتَقُولُ الْعَالَمُ مَا فَاللَمُ عَالِمَ اللَّهُ وَالتَّرْتِيبِ عِلْمُ وَلَيْلًا النَّكُ وَالتَّرْتِيبِ عِلْمُ وَالتَّرْتِيبِ عِلْمُ وَالتَّرْتِيبِ عِلْمُ اللهُ اللَّهُ حَادِثٌ الْمَالَمُ حَادِثٌ الْمَالَمُ حَادِثٌ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

مرجمہ: فائدہ: اور جب تو جان چکا جوہم نے ذکر کیا کہ تمام نظریات خواہ تصوری ہوں یا تصدیقی نظر و جمہ: ۔ فائدہ: اور جب تو جان چکا جوہم نے ذکر کیا کہ تمام نظریات خواہ تصوری ہوں یا تصدیقی نظر و کھتاج ہیں تیں کہتا ہوں کہ نظر منطقیوں کی اصطلاح میں نام ہے امور معلومہ کور تیب دینے کا تا کہ بیر تیب مجبول کو حاصل کرنے تک پہنچا دے جیسیا کہ جب تو ان معلومات کور تیب دے جو تجھے حاصل ہیں مثلا عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا اور تو ان مطرح کے کہ المعالم متغیر النے عالم متغیر ہاور ہر متغیر چیز حادث ہے تو تجھے اس نظر اور

ترتیب سے ایک اور قضیے کاعلم حاصل ہوجائے گا جواس سے پہلے تجھے حاصل نہ تھا یعنی السعال مے السم حادث (عالَم حادث ہے)

تشريح: اس عبارت ميس مصنِّف نظروفكر كامعنى بيان كرر ب ميں \_

نظروفکر کی تعریف: تسو تیب امور معلومة لیتاذی الی امر مجهول (امورمعلوم کرترتیب دینا تا کدامر مجهول کی طرف پنجائے) مثال جمیں جسم، نامی ،حساس اور تحرک بالا رادہ کاعلم حاصل تھا ہم نے ان امور معلوم کواس طرح ترتیب دی سب سے پہلے جنس لائے پھر مختلف نصلیں لائے تو ایک امر مجمول حیوان کی تعریف ہمیں معلوم ہوگئ ہو جسم نامی حساس متحرک بالا دادہ ای طرح ہمیں عالم کے متغیر ہونے اور ہر متغیر کے حادث ہونے کاعلم تھاان کور تیب دینے کے بعد ہمیں عالم کے حادث ہونے کاعلم تھاان کور تیب دینے کے بعد ہمیں عالم کے حادث ہونے کاعلم حاصل ہوا۔

 معلوم ہے تو تخصیل حاصل کی خرابی لازم آئے گا۔

فا مکدہ:۔جس چیز کومعلوم کرنا ہواس کے لئے دوسفر کرنے پڑتے ہیں(۱) اسکے متعلق معلو مات کو اکٹھا کرنا (۲) ان معلو مات کوتر تیب دینا۔ متاخرین کے نز دیک ان دونوں سفروں کانام نظر وفکر ہے لیکن بعض متاخرین حکماء کہتے ہیں کہ فقط دوسرے سفر کانام نظر وفکر ہے۔

قَا مَده: العِلَى ابن بينا عيهِ والعَصْر التَ مَعْد بين اورا كَلَ بعدوا لِمَنَا فرين ثار موت بيل فَ فَصُلْ: إِيَّاكَ وَانُ تَعُلُنَ انَّ كُلَّ تَوْتِيْبٍ يَكُونُ صَوَابًا مُوْصِلاً إِلَى عِلْمٍ صَحِيْحٍ كَيْفَ وَلَوْ كَانَ الْاَمُو كَذَلِكَ مَا وَقَعَ الْإِخْتِلاَفُ وَالتَّنَاقُصُ بَيْنَ اَرْبَابِ النَّظُرِ مَعَ اللَّهُ عَلَيْ وَلَكَ اللَّهُ مُتَعَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَعَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَعَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَعَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَعَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَعَيِّرٌ

حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ وَمِنُ زَاعِمٍ يَنُعَمُ اَنَّ الْعَالَمَ قَدِيْمٌ غَيْرُ مَسُبُوقٍ بِالْعَدَمِ وَيُبَرُهِنُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ٱلْعَالَمُ مُسْتَغُنٍ عَنِ الْمُؤَيِّرِ وَكُلُّ مَا هٰذَا شَانُهُ فَهُوَ قَدِيْمٌ وَلاَ اَظُنُّكَ شَاكًا فِي اَنَّ اَحَدَ الْفِكُرِيْنِ صَحِيْحٌ حَقٌّ وَالْاٰحَرُ فَاسِدٌ عَلَطٌ وَإِذَا كَانَ قَدُ

وَقَعَ الْغَلَطُ فِيُ فِكُرِ الْعُقَلاَءِ فَعُلِمَ مِنُ ذَلِكَ اَنَّ الْفِطُرَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ غَيُرُكَافِيَةٍ فِي تَمَيُّزِ الْخَطَأِ مِنَ الْكَابِ فَجَاءَ تِ الْحَاجَةُ فِي ذَلِكَ اللَّي الْخَطَأِ مِنَ الْحَاجَةُ فِي ذَلِكَ اللَّي قَانُون عَاصِم عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ يُبَيَّنُ فِيْهِ طُرُقُ اكْتِسَابِ الْمَجْهُولاتِ عَنِ قَانُون عَاصِم عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ يُبَيَّنُ فِيْهِ طُرُقُ اكْتِسَابِ الْمَجْهُولاتِ عَنِ

الْمَعْلُوْمَاتِ وَهَٰذَا الْقَانُونُ هُوَالْمَنُطِقُ وَالْمِيْزَانُ \* الْمَعْلُوْمَاتِ وَهَٰذَا الْقَانُونُ هُوَالْمَنُطِقُ وَالْمِيْزَانُ

ترجمہ: فصل: اپن آپ کواس خیال سے دورر کھ کہ ہرتر تیب درست اور علم سیح تک پہنچانے والی ہوتی ہے ہے۔ اور تاقض واقع ہوتی ہے۔ مسلما ہے؟ حالانکہ اگر معاملہ اس طرح ہوتا تو ارباب نظر میں اختلاف اور تناقض واقع نہ ہوتا ہا وجود یکہ اختلاف واقع ہوا کیونکہ کوئی کہ رہا ہے کہ عالم حادث ہے اور دلیل بیان کرتا ہے کہ عالم مادث ہے اور کوئی گمان کرتا ہے کہ عالم قدیم ہے عدم کے بعد موجوز ہیں ہوااور اس پر دلیل پیش کرتا ہے کہ عالم مؤثر سے بے پرواہ ہے اور جو چیز ایسی ہووہ قدیم ہوتی موجوز ہیں ہوااور اس پر دلیل پیش کرتا ہے کہ عالم مؤثر سے بے پرواہ ہے اور جو چیز ایسی ہووہ قدیم ہوتی

ہے (پس عالم قدیم ہے ) اور میراخیال نہیں کہ تو اس میں شک کریگا کہ ان دونوں فکروں میں ہے ایک صحیح حق ہے اور دوسری فاسد، فاللہ ہے اور جب عقلاء کی فکر میں غلطی واقع ہوچکی ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت انسانی خطاء کو در شکل سے الگ کرنے اور چھلکے کومغز سے جدا کرنے میں کافی نہیں بلکہ اس کیلئے ایک قانون کی ضرورت ہے جو فکر میں خطاء سے بچانے والا ہو۔ اس قانون میں مجہولات کو معلومات سے حاصل کرنے کے طریقے بیان کئے جائیں اور بیقانون منطق اور میزان ہی ہے۔

تشریح :۔ یہاں سے مصنف احتیاج الی المنطق بتارے ہیں اور اس کے ضمن میں تعریف اور غرض

تشری : یہال سے مصنف احتیاج الی المنطق بتارہ بیں اورای کے ضمن بی تعریف اور غرض وغایت بھی آ جائے گی۔ سی چز کو معلوم کرنے کیلئے دوسفر کرنے پڑتے ہیں جن کونظر وفکر کہتے ہیں اوراس نظر وفکر میں بھی غلطی بھی ہو عتی ہے اس خلطی سے بیخے کیلئے کی علم کی ضرورت ہے اس علم کو علم منطق کہتے ہیں ۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو کسی علم کی ضرورت نہیں ہم اپنی عقل سے معلومات تصور یہ یا تصدیقیہ کو تر تب در کر نا معلوم تصور یا تصدیق ہی تا تی بینی سے بین قویہ کہنا غلط ہوگا کیونکدا گرامور معلومہ کو تر تب در کر نا معلوم امر تک بینی کے کیلئے صرف عقل ہی کافی ہوتی تو عقلاء اور حکماء بیں اختلاف نہ ہوتا حالانکہ اختلاف واقع ہوا ہے جیہا کہ بعض حکماء کانظر ہے کہ عالم حادث اور بعض کانظر ہے کہ عالم قدیم ہو دولیل بید سے ہیں کہ المعالم مستعن عن المؤثر و کل ما ھو مستعن عن المؤثر فھو قدیم فالعالم قدیم ہیں کہ العالم مستعن عن المؤثر و کل ما ھو مستعن عن المؤثر فھو قدیم فالعالم قدیم معلوم ہوا کہ نظر ونگر ہیں ایک فروق سے کہنا ہوئی ہوئی ہی سے حرف ایک دعوی ہی سے جوگا دونوں سے جی کہنا اور قانوں کی معلوم ہوا کہ نظر ونگر ہیں ایک فرقے سے غلطی ہوئی ہے۔ اس غلطی ہے بینے کہنے ایک علم اور قانوں کی ضعوم ہوا کہنظر ونگر ہیں ایک فرق سے خلطی ہوئی ہے۔ اس غلطی سے بیخے کیلئے ایک علم اور قانوں کی ضور ورت ہے جس کو منطق کہتے ہیں۔

سوال: ۔قانون بھی توانسان ہی نے بنایا ہے اس قانون بنانے میں بھی غلطی ہو کتی ہے۔ ہر قانون بنانے کیلئے ایک اور قانون بنانا پڑے گا اور پھراس دوسرے قانون کیلئے تیسرا قانون بنانا پڑے گا اس طرح پیلامتنا ہی سلسلہ بھی بھی ختم نہ ہوگا اور شلسل لازم آئے گا جو باطل ہے۔

جواب: ۔ یہ بات غلط ہے کہ قانون انسان نے بنایا ہے۔ قانون تو خدانے بنایا ہے اور خدا غلطی سے

پاک ہے انسانوں نے صرف اس کور تیب دیا ہے جیسے تو کے قوانین نحات سے پہلے ہی موجود تھے اور لوگ فاعل کو مرفوع اور مفعول بہ کومنصوب پڑھتے تھے اس طرح منطق کے قوانین بھی پہلے سے موجود

تكته: مصنف في العالم حادث نقل كرت وقت فمن قائل يقول كهااور العالم قديم والى بات نقل كرت وقت فمن قائل يقول كهااور العالم قديم والى بات فقل كرت وقت ومن ذاعم يزعم كها توقائل اور ذاعم ساس طرف اشاره كياكه بها شخص كا قول صحيح باوردوسر فحض كا كمان غلط ب-

اَمَّا تَسُمِيَتُهُ بِالْمَنُطِقِ فَلِتَالِيُّرِهِ فِى النُّطُقِ الظَّاهِرِى اَعْنِى التَّكَلُّمَ إِذِ الْعَارِثُ بِهِ يَقُوى عَلَيْهِ الْجَاهِلُ وَكَذَا فِى النُّطُقِ الْبَاطُنِى الْعَنِى الْعَارِثُ بِه يَقُوى عَلَيْهِ الْجَاهِلُ وَكَذَا فِى النُّطُقِ الْبَاطُنِى الْعَنِى الْإِذْرَاكَ لِآنَ الْمَنْطَقِى يَعُرِثُ حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ وَيَعُلَمُ اَجْنَاسَهَا وَفُصُولُهَا وَالْمُولَةَ الْعَلْمِ الشَّرِيُفِ وَامَّا تَسُمِيتُهُ وَانُواعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَحَوَاصَّهَا بِخِلاَ فِ الْفَافِلِ عَنُ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيُفِ وَامَّا تَسُمِيتُهُ وَانُواعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَحَوَاصَّهَا بِخِلاَ فِ الْفَافِلِ عَنُ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيُفِ وَامَّا تَسُمِيتُهُ بِالْمِيزَانِ فَلَانَهُ قِسُطَاسٌ لِلْعَقُلِ يُؤزَنُ بِهِ الْاَفْكَارُ الصَّحِيْحَةُ وَيُعَرَفُ بِهِ نُقُصَانُ مَا فِى الْاَفْكَارُ الصَّحِيْحَةُ وَيُعَرَفُ بِهِ نُقُصَانُ مَا فِى الْاَفْكَارُ الصَّحِيْحَةُ وَيُعَرَفُ بِهِ نُقُصَانُ مَا فِى الْاَفْكَارُ الصَّحِيْحَةُ وَيُعَرَفُ بِهِ نَقُصَانُ مَا فِى الْاَفْكَارُ الْكَاسِدَةِ وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْالْمِي لِلْعُلُومِ الْحِكْمِيَّةِ اللَّهُ لِجَمِيعُ الْعُلُومِ الْمَعُلُومِ الْحِكْمِيَّةِ اللَّهُ لِجَمِيعُ الْعُلُومِ الْمَعْلُومُ الْمَحْمُولِيَةِ اللَّهُ لِجَمِيعُ الْعُلُومِ الْمَالِمُ اللَّهُ لِمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعُلُومِ الْمَعْلُومِ الْمِحْمُونَ اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِحَمِيعُ الْعُلُومِ الْمَعَلَى اللَّهُ لِمُعْلِى اللَّهُ لِمَعْلُومُ الْمَعْلَى اللَّهُ لَهُ الْمَعْلِى الْمُلْومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلِي الْمُلْولِ الْمُلِي الْمُلْولِ الْمُلْعِلِي الْمُلْولِ الْمُعْلِى الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُلْولِ الْمُلْعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُلْولِ الْمُلْعُلُومِ الْمُعْلِى الْمُلْعُلُومُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلُومُ الْمُلْولُ الْعُلُومُ الْمُعْلِي الْمُلْعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِي الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلَى الْمُعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

ترجمہ:۔بہرحال اس قانون کا نام منطق رکھنا پس اس کے نطق ظاہری یعنی ہولئے ہیں اثر کرنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کوجانے والاجس قدر کلام کرنے پر قادر ہے اس پر نہ جانے والا قادر نہیں اورا ہے، ی نطق باطنی یعنی اوراک میں اثر کرنے کی وجہ سے کیونکہ منطقی اشیاء کے حقائق اوراجناس ،فسول ،انواع ، لوازم اور خواص کو جانتا ہے بخلاف اس شخص کے جواس علم شریف سے غافل ہے (وہ ان چیزوں کے ادراک سے بھی غافل ہے ) اور بہر حال اس قانون کومیزان کہنا اس لئے ہے کہ بیقانون عقل کیلئے تراز و ہے اس سے جے افکار کو تولا جاتا ہے اورا فکار فاسدہ کے نقصان اورا نظار فاسدہ کے خلال کو پہچانا جاتا ہے اوراتی وجہ سے اس قانون کو کم آئی کھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیتما معلوم کیلئے آلہ ہے خصوصا علوم حکمیہ کیلئے۔

تشری : اس عبارت میں منطق کی وجیسمید بیان کردہے ہیں علم منطق کے مشہور نام تین ہیں۔

﴿ إِن عِلْم المنطق ﴿ ٢ ﴾ علم الميز ان ﴿ ٣ ﴾ علم الآلي \_

علم المنطق: منطق مصدرميمي ياسم ظرف كاصيغه ہے۔ اگر مصدر بوتو معنى ہوگا''بولنا''اور يبھى چونكه

ظاہری اور باطنی نطق کا سبب ہے اس لئے اس کو منطق کہتے ہیں۔ ظاہری نطق کا سبب اس طرح ہے کہ جو شخص منطق پڑھا ہوا ہے کہ جو شخص منطق پڑھا ہوا ہے کہ وہ انسان کے بیاس

دلائل مضبوط ہوتے ہیں جن کے ذریعے دوسروں کو قائل کرسکتا ہے۔ بات کرنا موقوف ہےمضامین کی

آ مد پر اورمضامین کی آ مدموقوف ہے معلومات کے ذخیرہ پر گویا کہ منطق ہماری معلومات میں بھی سیست

اضافہ کرتی ہے اور باطنی نطق کا سبب اس طرح ہے کہ اس علم کے ذریعے ہمیں اشیاء کے حقائق اجناس وغیرہ معلوم ہوتے ہیں الغرض چونکہ منطق ہولئے کا سبب ہے اس لئے اس کو منطق کہتے ہیں تو یہ تسمیة

السبب بإسم المسبب ہوا۔

اوراگریداسم ظرف کاصیغه بوتومعنی ہوگا ہو لئے کی جگداور بولنے کی جگدز بان ہے تو چونکہ جوعلم منطق پڑھا ہوا ہووہ ذبان سے زیادہ بولتا ہے اس لئے اس کومنطق کہتے ہیں بیسمیة الحال باسم انحل ہوا۔

علم المير ان: ميزان كامعنى برازو-اس كذريع بهى افكار كوتولا جاتا بويهمي رازو بوا

العلم الل لی: کیونکہ بیعلوم غیر مقصورہ میں سے ہاورعلوم مقصورہ (قرآن ،حدیث اورفقہ ) کو حاصل

كرنے كا آلدہ۔

فَائِسَدةٌ: اِعْلَمُ اَنَّ اَرَسُطَا طَالِيُسَ الْحَكِيُمَ دَوَّنَ هِذَا الْعِلْمَ بِاَمُوِ الْإِسُكَنْدَوِ السُّوُمِيِّ وَلِهِ لَذَا الْعَلْمَ بِالْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ السُّومِيِّ وَلِهِ لَذَا الْفَنَّ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ الثَّانِيُ وَالْفَارَابِيُ فَصَّلَهُ الشَّيْحُ الثَّانِيُ وَبَعُدَ اِضَاعَةِ كُتُبِ الْفَارَابِي فَصَّلَهُ الشَّيْحُ الْوُعَلِيِّ بُنُ سِيْنَا

ترجمہ: - فائدہ: جاننا جا ہے کہ ارسطاطالیس تھیم نے اس علم کواسکندررومی کے تھم سے مدوّن کیا اور

اس وجدے اس کومعلم اول کے لقب سے یا دکیاجاتا ہے اور فارانی نے اس فن کوآ راستہ کیا اور وہ معلم ٹانی

ہاور فارانی کی کتابیں ضائع ہونے کے بعد شخ ابوعلی ابن سینانے اس علم کی تفصیل کی۔

تشریح: \_ یہاں سے مصنف ً واضع علم منطق بتار ہے ہیں \_

معلِّم اول: ۔ سب سے پہلے ارسطا طالیس (جس کوارسطوبھی کہتے ہیں )اس علم کوتوت سے فعل کی

طرف لا یا لیعنی ارسطو نے اس کو مدون کیا۔ یہ سم ۳۸ قبل مسیح پیدا ہوا اس کی جائے ولا دت مقدونیہ

( بونان کاشہر ) کی بستی تا جرہ ہے ہے کیم افلاطون کا شاگر د ہے اور افلاطون حکیم سقراط کا اور حکیم سقرا طرحکیم فیتاغورے کا اور فیٹاغورث حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگر د ہے۔ارسطونے اٹھارہ سال کی عمر میں اس

وقت کے تمام مروجہ علوم وفنون حاصل کر کے اسپے استاذ افلاطون کے مدرسہ (جو اثنیہ میں تھا) میں تدریس شروع کردی پھران کو بونان کے بادشاہ فلی نے اینے بیٹے سکندر کیلئے معلم مقرر کیا۔ بدوہی

سكندر تهاجس نے ایک قول کے مطابق ساری دنیا پر بادشاہی کی اوروہ بادشاہی اینے استاذ کے مشوروں ہے ہی حاصل کی اور بعض روایات کے مطابق سکندر کی گزارش پر ہی ارسطاطالیس نے علم منطق کی بنیا د

رکھی اور واضع اول کہلائے۔ان کی وفات سع سر قبل مسے میں ہوئی۔

فاكده: بهم في لفظ بولا بي وقوت في كل كي طرف لايا "بياصل مين ايك اعتراض كاجواب ب-

اعتر اض: ۔اس علم کو بھی انسان کی عقل نے بنایا ہے اس میں بھی غلطی ہوسکتی ہے پھر اس نلطی سے سیجنے

كيليح أيك اورقانون كي ضرورت بوكى اوراس قانون كيليح بحرتيسر عقانون كى تونسلسل لازم أيكا

**جواب:**۔اس علم کواصل اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے اور یہ بالقو ۃ پہلےمو جود تھاار سطواس علم کوسرف بالفعل

وجود میں لایا ہے اس کو بنانے والانہیں ہے۔

معلم افى: محمد بن طرخان فارابى ب\_ارسطونے جب اس علم كوضع كيا توبيعلم صرف يونان ميں رہا۔ بنوعباس کے دورخلافت میں خلیفہ ہارون الرشید نے ان کتب کو بوتان سے منگوایا اور محد بن اسحاق

كوليناني زبان سے عربی ميں ترجمه كرنے كا تھم ديا مكر و اللي بخش ترجمه نه كرسكاتويد كتابيں محد بن طرخان

فارا بی کودیں جنہوں نے ان کتب کا ترجمہ کیا اور مزید کچھاضا فے بھی کئے اسلئے ان کومنطق کامعلم ٹانی

کہاجاتا ہے۔ محمد بن طرخان فارابی ۲۲۰ یا ۲۲۱ هیں پیداہوئے اور ۳۳۹ هیں بوت ہوئے۔ پیعلوم عقلیہ کے ماہر تھے اور موسیقی سے کافی لگاؤتھا اور تنہائی پہند ہونے کی وجہ سے اکثر دریا کے کنارے

ر ہتے تھے۔افسوس کہان کی وفات کے بعدان کی اکثر کتب ضائع ہو گئیں۔

معلم ثالث: ۔ ابوعلی ابن سینا ہے۔ فارا بی کی کتب ضائع ہونے کے بعد ابوعلی ابن سینانے اس علم کواز

سرنومرتب کیااوراس علم کومزید سنوارااوراسکتواعدوضوابط بنائے اسلئے ان کومعلم ثالث کہاجا تا ہے۔ ابو علی ابن سینا کا نام حسین بن عبداللہ بن سینا تھااورا پنے دادا کے نام سے ابن سینامشہور تھے آپ کی کنیت

ابوعلی تھی آپ ساسے ہے میں پیدا ہوئے۔ ہارہ سال کی عمر میں آپ نے قر آن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ تھا معلوم وفنون بھی صاصل کر لئے تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے ذہین وفطین نوجوانوں میں

ع کار من از در در وی کا مان کا رہے ہے اور والے وقع کے بہت بر سے دیں وہ اور کوئی چکی چل رہی ہوتی شار ہوتے تھے۔آپ کے حواس خمسہ بہت تیز تھے یہاں تک کدا گر بارہ میل دور کوئی چکی چل رہی ہوتی

تواس کے شور کے کانوں میں سنائی دینے کی وجہ ہے آپ کو نیند نیر آتی تھی۔ آپ کوتصوف ہے بھی کافی شہر میں میں میں نیز میں میں میں کی میں میں میں انداز میں میں انداز میں میں میں میں انداز میں کافیا

شغف تھا آپخو دفر ماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ در پیش ہوتا تو میں دور کعت نفل پڑھتا اس چیز کی حد اوسط ( دلیل ) مجھے معلوم ہو جاتی ۔ آپ کی و فات <u>سے اس ھیں قو</u>لنج کے مرض کی وجہ سے ہوئی ۔

ردن عصر الموجان المن المن المن المنطق المنط

وَتَعُرِيُفَهُ مِنُ اَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِيُنَ تَعُصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهُنَ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ وَتَعُرِيُفَهُ مِنُ اَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِيُنَ تَعُصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهُنَ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ

ترجمہ: فصل: شایدتو ماقبل میں احتیاج الی المنطق والے مضمون سے منطق کی حداورتعریف جان گیا

ہوگا کہ وہ ایسے قاعدوں کا جاننا ہے جن کی رعایت کرنا ذہن کوخطاء فی الفکر سے بچا تا ہے۔

تشری : اس نصل اور آنے والی نصل میں مصنف سنطق کی تعریف ،موضوع اورغرض غایت بیان فرما رہے ہیں مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیچھے جواحتیاج الی المنطق بیان کی ہے اسکے طمن میں آپکو

رب یا در معلوم ہوگی ہوگی کین دوبارہ بھی صراحة تعریف کردیتے ہیں کہ ہُوَ عِلْمٌ بِقَوَ انِینِ مَعُصِمُ

مُواعَاتُهَا الدِّهْنَ عَنِ الْخَطَافِي الْفِحُو (وه جانائ چنداية وانين كاجن كى رعايت كرناذ بن كو

خطاء فی الفکرے بچاتاہے)

قسو انين: قانون كى جمع بقانون كالغوى معنى بيد مسطركتاب " (كاتبول كابيانه ) اصطلاح مين

قانون ایک امرکلی کانام ہے جواپی تمام جزئیات پر منطبق ہوا در اس کے ذریعے جزئیات کے احکام معلوم ہوں۔مثلا قانون ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوگا تو جو بھی مضاف الیہ کے تحت جزئی داخل ہوگی اس

كاسم يبي بوگا كداس كوجرور بردهاجائ\_

قانون سے جزئیات کے احکام معلوم کرنے کا طریقہ: بس جزئی کا تھم معلوم کرنا ہے اسکو مغری کا موضوع اور قانون کلی کو کبری بنا کرشکل مغری کاموسوع کو مفری کاموسوع کو کری بنا کرشکل

اول بنا ئیں پھر نتیجہ نکالیں تو جزئی کا علم معلوم ہوجائے گامثلا ایک قانون ہے کیل فاعل مرفوع اس کی جزئیات زید عمر بکروغیرہ جب فاعل بن رہی ہوں تو مرفوع ہوا کرتی ہیں توصیر ب زید میں زید کا عظم

بر حیات رید مربرو میره جب قال کن رق جون تو مرتوع جوا مرق بی و حسیر ب زیند یک ریده م معلوم کرنے کیلیے اس طرح شکل بنا کیں گے ( صغری ) زیند فیاعل ( کبری ) کیل فیاعیل مر فوع

(نتیجه) زید مرفوع یی تیجاس جزئی کا حکم ہے۔

فَصُلَّ: مَوُضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبُحَيِّ فِيُهِ عَعُ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَةِ لَهُ كَبَدَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِلطِّبِ وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلاَم لِعِلْمِ النَّحُو فَمَوْضُوعُ الْمَنْطِقِ الْمَعْلُومَاتُ التَّصَوُّرِيَّةُ وَالتَّصُدِيْقِيَّةُ

رَحَكُونُ لَا مُطُلَقًا بَلُ مِنُ حَيْثُ انَّهَا مُوصِلَةٌ إِلَى الْمَجُهُولِ التَّصَوَّرِيُ وَالتَّصُدِيُقِيُ

ترجمہ: فصل: ہرعلم کاموضوع وہ چیز ہے کہاں علم میں اس کےعوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے جیسے منابع میں مسلم کا مرسل میں جانب میں میں میں میں میں میں میں اس کے عوارض داتیہ سے بحث کی جائے جیسے

بدن انسانی علم طب کیلئے اور کلمہ و کلام علم نحو کیلئے ،تو منطق کا موضوع معلو مات تصوریہ اور تقدیقیہ ہیں لیکن مطلقانہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ مجبول تصوری اور مجبول تصدیقی تک پہنچانے والی ہوں۔

تشریخ: مقدمہ جن نین چیزوں کیلئے وضع کیا گیا تھاان میں ہے دو (تعریف بخرض وغایت ) کا بیان

تو ماقبل میں ہوچکا ہے اب یہاں سے تیسری چیز موضوع کو بیان کرنا جا ہے ہیں مطلق موضوع بدعام ہے اور منطق کا موضوع بدعام ہے اور منطق کا موضوع بدخاص ہے یہاں اصل میں توعلم منطق کے موضوع کو بیان کرنا تھالیکن خاص

چونکہ عام کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا اسلئے پہلے عام یعنی مطلق موضوع کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد

تخفة المنطور

<u>~~</u>

خاص بعنی منطق کے موضوع کو بیان کریں گے۔

مطلق موضوع کی تعریف: علم میں جس شی کے وارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اس شی کواس

علم کاموضوع کہاجا تا ہے چیسے علم طب میں انسان کے بدن کے وارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے کہ وہ کیسے بیار ہوتا ہے اور کیسے تندرست ہوتا ہے اس لئے علم طب کاموضوع بدن انسانی ہے۔ای طرح کلمہ

اور کلام اعراب اور بناء کے اعتبار سے علم نحو کاموضوع ہیں۔

جب ایک شی دوسری شی کوعارض ہوتو دوحال سے خالی نہیں یا تو کسی واسطے کے ذریعے سے

عارض ہوگی یا بغیرواسطے کے اگر بغیرواسطے کے ہے توبیا یک صورت ہے۔اورا گرواسطے کے ساتھ عارض

ہوتو پھروہ واسطاس معروض ( فی الواسط ) کی جزوہوگا یا اس سے خارج ہوگا اگر وہ واسطاس معروض کی جزوہوتو پیدوسری صورت ہے۔اور اگروہ واسط معروض کا جزو ندہو بلکہ اس سے خارج ہوتو خارج ہوکروہ

واسط معروض کے متساوی ہوگا بیتیسری صورت ہے یا مبائن ہوگا بید چوتھی صورت ہے یا اعم ہوگا بید پانچویں صورت ہے یا اخص ہوگا بیچھٹی صورت ہے۔کل چھ صورتیں بن گئیں ہرایک کی مثال نقشہ میں ملاحظہ ہو۔

| مراحية المراجعة المرا |       |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| واسطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معروض | عارض  | نمبرشار |
| بغیر کسی واسطے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | انسان | تعجب  | 1       |
| کو عارض ہے بواسطہ حیوان کے ( یعنی انسان چونکہ حیوان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انسان | حركت  | ۲       |
| اسلئے متحرک ہے )اور واسطہ عمر وض کی جزوہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |         |
| کو عارض ہے بواسطہ تعجب کے ( کیونکہ پہلے انسان کو تعجب ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | انسان | صخك   | ۳       |
| ہے پھروہ ہنتا ہے )اور تعجب انسان کاامر مساوی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |         |
| کوعارض ہے بواسط حیوان کے اور حیوان ناطق سے اخص ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ناطق  | حركت  | ٣       |
| کوعارض ہے بواسطہ انسان کے اور انسان حیوان سے اخص ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حيوان | ناطق  | ۵       |
| کوعارض ہے بواسطہ آگ کے جو یانی کامبائن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ياني  | حرارت | ۲       |

ان چھصورتوں میں سے پہلی تین قسمیں عوارض ذاتیہ اور بقیہ تین صورتیں عوارض غریبہ کہلاتے ہیں علم کے اندرجن عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ اس علم کا موضوع کہلاتے ہیں اورعوارض غریبہ کواس علم کا موضوع نہیں کہا جاتا ہے۔ علم منطق میں معرف اور ججۃ کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی۔ موضوع منطق: ۔ اَلْمَ عُلُومَاتُ التَّصَوُّدِيَّةُ وَالتَّصَدِيُقِيَّةُ لَكِنُ لَا مُطْلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مُوصِوع منطق: ۔ اَلْمَ عُلُومَاتُ التَّصَوُّدِيَّةُ وَالتَّصَدِيُقِيَّةُ لَكِنُ لَا مُطْلَقًا بَلُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مُوصِوع منطق : ۔ اَلْمَ عُلُومَاتُ التَّصَوُّدِيَّةُ وَالتَّصَدِيُقِيَّةً (معلوم تصورات اورتصد بقات ہیں اس حیثیت سے کہ وہ کی نامعلوم تصوریا تقدری تی تک پہنچا کیں)

فَائِدَةٌ : اِعُلَمُ اَنَّ لِكُلِّ عِلْم وَصَنَاعَةٍ غَايَةٌ وَ إِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا وَ الْجِدُّ فِيهِ لَغُوّا وَعَايَةٌ عِلْم الْمِينُوا الْمِينُونِ الْمُعَوِّزِ الْمُحَلِّ فِي النَّظُوِ وَعَايَةُ عِلْم الْمِينُونِ الْمُحَلِّ فِي النَّظُوِ وَعَايَةُ عِلْم اللَّهُ عَلِي الْمُعَلِّ فِي النَّطُو مِن الْمُحَدِد : قَالَدَه: جَانَا جَا ہے کہ برعلم اورصنعت کیلئے کوئی نہ کوئی غرض وغایت ہوتی ہے ورنداس کا طلب کرنا عبث ہوگا اوراس میں کوشش کرنا بریکار ہوگا اور علم میزان کی غرض فکر میں درنتگی کو پنچنا اور نظر میں خطاء کرنے سے دائے کو محفوظ رکھنا ہے۔

تشريح: -اس فائده بس علم منطق كى غرض وغايت بيان فرمار بي بي علم منطق كى غرض حِيَ النَّفُو اللَّهُ فِي النَّظُوِ اللَّهُ فِي النَّفُو وَحِفُظُ الرَّأْي عَنِ الْخَطَاءِ فِي النَّظُو بِي النَّظُو بِي النَّفُو مِي اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَصُلَّ: لاَ شُغُلَ لِلْمَنْطَقِى مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَنْطَقِى يَبُحَثُ الْالْفَاظَ كَيُفَ وَهِذَا الْبَسُحُثُ بِمَعُزَلٍ عَنُ غَرُضِهِ وَغَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ بُدَّلَهُ مِنُ بَحُثِ الْالْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعْزِلِ عَنُ غَرُضِهِ وَغَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ بُدَّلَهُ مِنُ بَحُثِ الْالْفَاظِ الدَّالَةِ عَلَى الْمَعْزِلِ عَنْ عَرُضِهُ وَعُلَيْهِ وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ بَحُثُ الدَّلاَ لَةِ عَلَى الْمَعْزِلِ عَنْ كُتُبِ الْمَنْطِقِ وَالْإِسْتِفَادَةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ بَحُثُ الدَّلاَ لَةِ وَالْالْفَاظِ فِي كُتُبِ الْمَنْطِقِ

پر جمد: قصل : منطق کو بحیثیت منطق ہونے کے الفاظ کی بحث سے کوئی لگا و نہیں اور ہو کیے سکتا ہے حالانکہ یہ بحث منطق کی غرض و غایت ہے الگ ہے اور اس کے باوجود منطق کیلئے ایسے الفاظ کی بحث ضروری ہے جومعانی پر دلالت کرنے والے ہوں کیونکہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں اس پر

موقوف ہیں اورای وجہ سے دلالت اور الفاظ کی بحث کتب منطق میں پہلے لائی جاتی ہے۔

تشریح: مصنف مقدمہ سے فارغ ہونے کے بعداب اصل مقصد کو بیان کرنا جاہتے ہیں مگراس سے

پہلے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اصطلاح ہے کہ جوعبارت کتاب میں کسی سوال کا جواب

بن ربی ہواور وہ سوال مذکور نہ ہوتو اس کو دفع دخل مقدر ( چیسی ہوئی مدا خلت اور اعتر اض کو دور کرنا )

کہتے ہیں تو گویا یہاں بھی دفع دخل مقدر ہے۔

اعتراض: مصنف ؓ دلالت کی بحث شروع کررہے ہیں اور دلالت الفاظ کے قبیل سے ہے حالا نکہ منطق

كالمطمح نظرتو معانى بين نه كه الفاظ يومصنف يهال الفاظ سے بحث كيوں كرر بي بين؟

جواب: مصنف نے اس کا جواب دیا کمنطق الفاظ سے بحث اس کئے کرتے ہیں کہ الفاظ کی بحث کا

سمجھنامعانی کی بحث کے بیجھنے کیلیے ضروری ہے کیونکہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معانی پراور معانی کا سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا بیالفاظ کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اس لئے تبعاالفاظ کی بحث لائی گئی ہے۔

مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَنْطِقِتى بيعارت بهي دفع وظل مقدر بيعن ايك سوال كاجواب بـ

اعتراض: آپ نے کہا کہ منطقیوں کو الفاظ کی بحث سے کوئی لگاؤنہیں ہے بلکہ صرف ضرورت کے

تحت ان ہے بحث کرتے ہیں حالانکہ جب منطقی صرف اورنحو پڑھاتے ہیں تو اس وقت بالقصد الفاظ ہے

بحث كرتے بين و آپ كايكها محيح نبيل ہے كە مطقيوں كوالفاظ كى بحث سے كوئى لگا ونبيل ہے؟

جواب منطقیوں کو منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ کی بحث سے لگاؤنہیں ہے صرف اورنحو پڑھتے،

برِ معاتے وقت تو وہ صرفی اور نحوی ہوتے ہیں۔

فَصُلُ: فِي الدَّلَالَةِ الدَّلَالَةُ لُغَةً هُوَ الْإِرْشَادُ اَيُ رَاهُمُودِن وَفِي الْإِصْطِلاَحِ كَوْنُ

الشَّيْ بِحَيْثُ يَلُزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيِّ اخَرَ وَالدَّلَالَةُ قِسُمَانِ لَفُظِيَّةٌ وَغَيُرُ لَفُظِيَّةٍ

وَ اللَّهُ ظِيَّةُ مَا يَكُونُ الدَّالُّ فِيهِ اللَّهُطَ وَعَيْرُ اللَّهُظِيَّةِ مَالاَ يَكُونُ الدَّالُّ فِيهِ اللَّهُظَ وَكُلٌّ

تحفة المنطور

79

مِّنُهُ مَا عَلْى ثَلاَ ثَةِ ٱنْحَاءِ آحَدُهَا اللَّفُظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ كَدَلا لَةِ لَفُظِ زَيُدِ عَلَى مُسَمَّاهُ وَثَانِيُهَا اللَّفُظِيَّةُ الطَّبُعِيَّةُ كَدَلا لَةِ لَفُظِ أَحُ أَحُ بِضَمِّ الْهَمُزَةِ وَسُكُون الْحَاءِ الْمُهُمَلَةِ وَقِيُلَ بِفَتُحِهَا عَلَى وَجُعِ الصَّدُرِ فَإِنَّ الطَّبِيُعَةَ تَضُطُرُ بِإِحْدَاثِ هِذَا اللَّفُظِ عِنُدَ عُرُوُضِ الْوَجُعِ فِي الصَّدُرِ وَثَالِثُهَا اللَّفُظِيَّةُ الْعَقُلِيَّةُ كَدَلَا لَةِ لَفُظِ دَيُونِ الْمَسْمُوعُ مِنُ وَّرَاءِ الْجِدَارِ عَلَى وُجُودِ الَّلافِظِ وَرَابِعُهَا غَيْرُ الَّلفُظِيَّةِ الْوَضُعِيَّةِ كَدَلاَ لَةِ الدَّوَال الْاَرُبَعِ عَلَى مَدْلُولًا تِهَا وَخَامِسُهَا غَيْرُ اللَّفُظِيَّةِ الطَّبُعِيَّةِ كَدَلًا لَةِ صَهِيل الْفَرَس عَلَى طَلَبِ الْمَاءِ وَالْكَلَا وَسَادِسُهَا غَيُرُ اللَّفُظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ كَدَلَا لَةِ الدُّحَانِ عَلَى النَّارِ فَهاذِهِ سِتُّ دَلاَ لَاتٍ وَالْـمَـ ُ طَقِي إِنَّمَا يَبُحَثُ عَنِ الدَّلَالَةِ اللَّفُظِيَّةِ الْوَضُعِيَّةِ لِلاَّ الْإِفَادَةَ لِلُغَيُرِوَ ٱلْإِسْتِفَادَةَ مِنَ الْغَيُرِ إِنَّمَا يَتَيَسَّرُ بِهَا بِسُهُولَةٍ بِخِلاَفِ غَيُرِهَا فَإِنَّ ٱلإِفَادَةَ وَ ٱلْإِسْتِفَادَةَ بِهَا لَا يَخُلُو عَنُ صُعُوبَةٍ هٰذَا ترجمه: قصل دلالت کے بیان میں: دلالت کالغوی معنی ہےراستد کھانااوراصطلاح میں ہوناشی کا ایسے طور پر کہاس کے جانبے سے دوسری چیز کا جانبالا زم آئے اور دلالت دوقتم پر ہے لفظی اور غیر لفظی لفظی وہ ہے کہ زالت کرنے والا اس میں لفظ ہواور غیرلفظی وہ ہے کہ دلالت کرنے والا اس میں لفظ نہ ہو۔ اور ان دونوں میں سے ہرا یک تین تین قتم پر ہے۔ پہلی قتم لفظی وضعی: جیسے لفظ زید کی والات اسکی ذات پر \_ دوسری فتم لفظی طبعی : جیسے لفظ اُ حُ اُ حُ ( ہمز ہضموم اور حاء ساکنہ کے ساتھ اور حاء مفتوحہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے) کا دلالت کرنا سینہ کے در دیر کیونکہ طبیعت سینہ میں در دعارض ہوجانے کے وقت اس لفظ کے بولنے پرمجور ہوتی ہے۔ تیسری قتم لفظی عقلی جیسے لفظ دیز جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر ۔ چوتھی قتم غیر لفظی وضعی: جیسے دلالت دوال اربعہ کی اینے مدلولات یر ۔ یانچویں قتم غیرلفظی طبعی: جیسے گھوڑے کے بنہنانے کی دلالت یانی اور گھاس کے طلب کرنے پر ۔ چھٹی قتم غیرلفظی عقلی: جیسے دھویں کا آگ یر دلالت کرنا پس پیہ چید دلالتیں ہیں اورمنطقی صرف دلالت لفظی وضعی ہے بحث کرتا ہے اس لئے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا اوراس سے فائدہ حاصل

کرنااس ولالت سے بسہولت میسر آتا ہے بخلاف دوسری اقسام دلالت کے کہ ان سے افادہ اور استفادہ دشواری سے خالی ہیں۔ میضمون خوب یاد کرلو۔

تشریخ: \_ یہاں ہے مصنف ولالت کی تعریف اور قسمیں بیان فرمار ہے ہیں \_ولالت کا لغوی معنی ہے

الارشاد (راستدو کھانا) اورا صطلاحی معنی کون النسئ بسحیث بدازم من العلم به العلم بشئ الخسر (کسی شی کاس حیثیت سے ہونا کہ اس شی کے علم سے کسی دوسری شی کاعلم لازم آئے) پہلی چیز

جس كى وجه ي علم آياس كودال اورجس چيز كاعلم آياس كومدلول كہتے ہيں۔

اقسام ولالت: دلالت كى اوّلاً دوقتمين مين ﴿ الله ولالت لفظيه ﴿ ٢ ﴾ ولالت غيرلفظيه \_

ولالت لفظيد: يبس مين دال لفظ مورولالت غيرلفظيد: يبس مين دال لفظ ندمور

پھرمنطقیوں نے ویکھا کہ دال کی دلالت مدلول پر تین چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے م

ہوتی ہے ﴿ ا ﴾ وضع کیوجہ سے ﴿ ٢ ﴾ طبیعت کے نقاضے کی وجہ سے ﴿ ٣ ﴾ عقل کے نقاضے کی وجہ سے۔

اس اعتبار سے مناطقہ نے دلالت لفظیہ اورغیرلفظیہ کی تین تین قتمیں بنا کیں۔گویا کہ اب دلالت کی کل حیوشمیں ہوئیں۔ ہرایک کی تعریف مع مثال ملاحظہ فر مائیں۔

(ا) ولالت لفظيد وضعيد: جس مين دال لفظ مواور دلالت وضع كى وجد سے موجيے لفظ زيدكى

دلالت اس کی ذات پر کیونکہ زید کوذات زید کیلئے وضع کیا گیا ہے۔

﴿ ٢﴾ ولالت لفظيد طبعيد: بس مين دال لفظ ہواور دالات طبيعت كے اقتضاء كى وجد ہے ہوجيے أن أن كى دلالت رنج وصد مے پر كيونكه طبيعت انسانى ہے كدو ورنج وصد مد كے وقت أن أن كرتا ہے ﴿ ٣﴾ ولالت لفظيد عقليد: بس مين دال لفظ ہواور دلالت عقل كے تقاضے كى وجہ ہے ہوجيے

لفظ دینر کی دلالت دیوار کے پیچھے موجودانسان کی ذات پر۔ کیونکہ عقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ کوئی بولنے والاموجود ہے۔

اعتراض: -آپ نے یہاں لفظ دیز کوں کہازیدیا اور کوئی لفظ کہ ویتے؟

جواب: اگرم لفظ زيديا اوركوئي موضوع لفظ كهتے تو پير دو دالتيں موجا تيں۔ ايك عقليه اور دوسرى

وضعيداس لي مهمل لفظ ديولائ تاكر صرف لفظيه عقليه كي مثال بـ-

و السير المن المستى المنظية وضعية: بي من دال لفظ نه مواور دلالت وضع كى وجه سے موجيے دوال

اربعه کی دلالت اپنے مدلولات پر۔ دوال اربعہ یہ بیں ﴿ا﴾نصب: جیسے نہر میں لکڑی کا پیانہ پانی کی

بيائش معلوم كرنے كيلئے ﴿٢﴾ اشارات: جيسے سركا بلانا بال اور نہيں كيلئے يا باتھ بلانا وغيره \_

﴿ ٣﴾ خطوط : جیسے نقوش زید یا عمر وکی دلالت ان کے الفاظ پر۔اسی طرح سیدهی کیسر(۱) الف پر دلالت کرتی ہے، گول ادھورا دائر ہ (ن) بینون پر دلالت کرتا ہے وغیرہ۔ ﴿ ٣ ﴾ عقود: جیسے انگلیول کے

ذریعے خاص اشارے بنا کر تنتی گننااس طریقے سے ایک سے کیکر ہزار تک تنتی گئی جاسکتی ہے ان انگلیوں

رویے مان حور میں در پردلالت کرتی ہیں ان کوعقو د کہتے ہیں۔ تو ان کواپنے مدلولات کیلئے وضع کیا گیا ہے

﴿ ﴾ ولا لت غير لفظيد طبعيه: - جس مين دال لفظ نه مواور دلالت طبيعت كاقتضاء كي وجه ب

ہوجیسے گھوڑے کا ہنہنانا میگھوڑے کے گھاس اور پانی مائلنے پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ بھوک پیاس کے وقت دہ طبعا ہنہنا تا ہے۔

(۲) ولالت غیرلفظیه عقلیه: برس میں دال لفظ نه بواور دلالت عقل کے تقاضے کی وجہ ہے ہو

جیسے دھوئیں کی دلالت آ گ پر عقل میرہتی ہے کہ جب دھواں ہے تو آ گ بھی ضرور ہوگی۔ سریں اور سے معانات

یہ کل چھ دلالتیں ہوئیں مگر منطقی حفرات ان میں سے صرف ایک دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتے ہیں بقیہ یانچ دلالتوں ہے بحث نہیں کرتے۔

اعتراض: مطقى بقيه بإنج دلالات سے بحث كون بين كرتے؟

**جواب**: \_ دراصل منطقی حضرات دلالت سے بحث افادہ اور استفادہ کی غرض سے کرتے ہیں اور افادہ .

اوراستفادہ پورے طور پرای ہے ہی ہوسکتا ہے بقیہ پانچ ہے ہیں۔

اعتراض: بقيه بانج ولالتول سے افادہ اور استفادہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟

چواب: دلالت غیرلفظیه کی تین قسمیں تو نفظ ہی نہیں ہیں لہذاان سے افادہ اور استفادہ لفظ نہ ہونے کی وجہ نے ہیں ہوت ہوئے کی وجہ نے ہوں ہوتا ہے لوگوں کی طبیعت میں جونکه تفاوث ہوتا ہے لوگوں کی طبیعتیں اور عقلیں مختلف ہوتی ہیں اس لئے ان سے بھی بحث کا کائی فائدہ نہیں جبکہ وضع ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے اور اس میں تفاوت نہیں ہوتا الحاصل جونکہ افادہ واستفادہ صرف دلالت کی فقیمیں بیان کرتے ہیں اور ای کی قسمیں بیان کرتے

شرح اردوم وقاء

سوال: \_اگران پانچ دالتوا سے افادہ اور استفادہ ہیں ہوسکتا تو پھرا کوذکرکرنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ﴿ ﴾: طلباء كفائد كيلئة ذكركيا كياب-

ہیں ہاقیوں کی تہیں۔

جواب ﴿٢﴾: ان دلالتوں كو دلالت لفظيه وضعيه كے سبحضے كيلئے ذكر كيا گيا ہے كيونكه قاعدہ ہے تُعُرِّفُ الاشياء باصدادها (اشياءا بِي ضدول سے پہچانی جاتی ہیں)

هذا كی تركیب: منطق حضرات بعض اوقات كوئی اجم بات ذكر كرنے كے بعد هذا كے ذريع اس كى اجميت بتاتے ہیں۔ يه هدا تركیب میں خبر ہے مبتدا محذوف كى اصل عبارت يوں ہوگى الامسر هذا يا يه مفعول بدينے گاخذ كا تو عبارت يوں ہوگى خذ هذا۔

هذا يا يَسْ وَنَهُ عِلَى اَنُ يُعُلَمَ اَنَّ الدَّلَا لَةَ اللَّفُظِيَّةَ الْوَضُعِيَّةَ الَّتِى لَهَا الْعِبُرَةُ فِى الْمُحَاوَرَاتِ
وَالْعُلُومِ عَلَى ثَلاَ ثَةِ انْحَاءٍ اَحَدُهَا الْمُطَابُقِيَّةُ وَهِى اَنُ يَدُلَّ اللَّهُظُ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ
وَالْعُلُومِ عَلَى ثَلاَ ثَةِ انْحَاءٍ اَحَدُهَا الْمُطَابُقِيَّةُ وَهِى اَنُ يَدُلَّ اللَّهُظُ عَلَى تَمَامِ مَا وُضِعَ
فَلِكَ اللَّهُ فُظُ لَهُ كَدَلا لَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى مَجُمُوعِ الْحَيُوانِ وَالنَّاطِقِ وَثَانِيهَا التَّصَمُّنِيَّةُ
وَهِى اَنُ يَّدُلُ اللَّهُ فُلُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْضُوعِ لَهُ كَدَلا لَتِهِ عَلَى الْحَيُوانِ فَقَطُ
وَقَالِئُهَا الدَّلَا لَهُ الْإِلْتِزَامِيَّةُ وَهِى اَن لَّا يَدُلُ اللَّهُ طُعَلَى الْمَوْضُوعِ لَهُ وَلا عَلَى جُزُيهِ بَلُ
وَثَالِئُهَا الدَّلَا لَهُ الْإِلْتِزَامِيَّةُ وَهِى اَن لَّا يَدُلُ اللَّهُ طُعَلَى الْمَوْضُوعِ لَهُ وَلا عَلَى جُزيهِ بَلُ
وَثَالِئُهَا الدَّلَا لَهُ الْإِلْمُوسُوعٍ لَهُ وَاللَّازِمُ هُو مَا يَنْتَقِلُ الذِّهُنُ مِنَ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَلا عَلَى جُزيهِ بَلُ
عَلَى عَنَى خَارِجٍ لا زَمِ لِلْمَوْضُوعِ لَهُ وَاللَّازِمُ هُو مَا يَنْتَقِلُ الذِّهُنُ مِنَ الْمُوصُوعِ لَهُ وَلا عَلَى الْبَعْمَ عَلَى الْمَوْسُوعِ لَهُ اللَّالُهُ اللَّالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْى عَلَى الْمُوسُوعِ لَهُ اللَّهُ الْعُمْى عَلَى الْبُومِ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْى عَلَى الْبُومُ وَ عَلَيْ الْمَوسُوعِ لَلْهُ الْعُمْى عَلَى الْبَصَوِ

ترجمہ: فصل: بیجانامناسب ہے کہ داالت لفظیہ وضیہ جس کا محاورات وعلوم میں اعتبار ہے تین تسم

پر ہے(۱) مطابقی: اور وہ یہ ہے کہ لفظ اس پور معنی پر دلالت کر ہے جس کیلئے وہ وضع کیا گیا ہے جیسے
انسان کا دلالت کرنا حیوان اور ناطق کے مجموعے پر (۲) تضمنی: اور وہ یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہ کی جزء
پر دلالت کر ہے جسے انسان کا دلالت کرنا صرف حیوان پر (۳) التزامی: اور وہ یہ ہے کہ لفظ نہ معنی
موضوع لہ پر دلالت کر ہے نہاس کی جزء پر بلکہ ایسے فار جی معنی پر دلالت کر ہے جو معنی موضوع لہ کولا زم
ہواورلازم وہ چیز ہے کہ ذہمن معنی موضوع لہ سے اس کی طرف نتقل ہوجائے جیسے انسان کا دلالت کرنا قابلیت علم اور صنعت کتابت پر اور جسے لفظ عمی کا دلالت کرنا بھر پر۔

تشریخ: پونکه منطقی حضرات فقط دلالت لفظیه وضعیه سے بحث کرتے ہیں اس لئے مصنف اس اس اس کے مصنف اس اس کی اقسام ذکر کررہے ہیں۔

ولالت لفظيه وضعيه كي نتن قتميس بين ﴿ الله مطاقم ﴿ ٢ ﴾ أَلَتْرَامي -

ولالت مطابقی: لفظ اپنے پورے معنی موضوع لد پردالات کرے جیے انسان کی دالات حیوان ناطق پر جوانسان کا پورامعنی موضوع لد ہے ۔ ولالت تضمنی: ۔ لفظ اپنے معنی موضوع لد کی جزء پر دالات کرے جیے انسان کی دالات صرف حیوان یا صرف ناطق پر۔ ولالت التزامی: ۔ لفظ نہ پورے معنی موضوع لد پردالات کرے جوموضوع لدے فارج ہوکرا سکے موضوع لد پردالات کرے جوموضوع لدے فارج ہوکرا سکے ساتھ چئی ہوئی ہو جیے انسان کی دالات قابلیت علم یا صنعت کتابت پر اور جیے لفظ کی کا دالات کر نابھر پر فاکد وزیر کی کوچئی ہوئی ہواس کو ملزوم کہتے ہیں۔ فاکد وزیر کی کوچئی ہوئی ہواس کو ملزوم کہتے ہیں۔ موال: ۔ آپ نے کہا کہ اند ھے کوآئی لا ازم ہے اور اس کوآپ والات التزامی کہتے ہیں حالانکہ حب لفظ اندھا ہوا ہوا تا ہے تو اس کی دالات آئی پر ہوتی ہے جواند ھے کا جزء ہے کیونکہ اندھے کی تحریف ہے عدم الب صدر عما من شانه ان یکون بصیر ا اورآ کھال تحریف کا جزء ہے کوئی۔ اندھی تحریف ہے عدم الب صدر عما من شانه ان یکون بصیر ا اورآ کھال تحریف کا جزء ہے تو ہو تو ہو

ولالت التزامي نبيس بلكهمنى ب-جواب:عدم البصر مسعدم مضاف اور البصومضاف اليهب

شرح ادلا مرقات

اوران دونوں میں سے مقصود عدم لینی مضاف ہے نہ کہ مضاف الیہ۔ کیونکدا گر دونو ں مراد ہوں تو پھرعدم کا معنی ہے نہ ہونا اور بھر کامعنی ہے ہم اقوا کی چیز کا نہ ہونا اور ہونالا زم آتا ہے اور بیجا رُنہیں بلکہ ہمارامقصود فقط مضاف ہے مضاف الیہ وضاحت کیلئے الائے ہیں جارا مقصد فقط عدم ہے نہ کہ بھراس لئے بید دالت التزامی ہےنہ کہ صمنی ۔ ولالت مطابقی اسمنی اورالتزامی کی وجرتسمید: مطابقی: بیاب طابق بطابق مطابقة ہے مصدر ہے بمعنی موافقت کرنا ، جس طرح ایک جوتا جب دوسرے کے ساتھ سائز میں ال جاتا ہے تو کہتے میں طابق السعل بالنعل جوتا جوتے کے برابرہوگیا۔ چونکداس داالت میں بھی لفظ بول کر پورامعنی موضوع لهمراد ہوتا ہے، گو یا لفظ اور موضوع لہ ایک دوسرے کے موافق ہوجاتے ہیں اس لئے اس کو مطابقی کہتے ہیں تصمنی: \_ یشمن سے ہاوراس کامعنی ہے کسی شی کوبغل میں لینا اور یہ بھی معنی موضوع لد کے جز ، کو آندر لئے ہوئے ہوتی ہے اسلئے اس کو ضمنی کہتے ہیں ۔ التزامی: ۔ بیاز وم سے ہے اس کوالتزامی اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بھی لفظ ہے موضوع لہ کے لازم پر دلالت ہوتی ہے۔ فائده (۱): لزوم کی تین تشمیس میں ﴿ ا ﴾ زوم ماہیت ﴿ ٢ ﴾ لزوم ذبني ﴿ ٣ ﴾ لزوم خارجی \_ لزوم ما ہیت: ۔جس میں لا زم ملز وم کوذ بن میں بھی چمٹا ہوا ہواور خارج میں بھی جیسے چار کو جفت ہونا ذ ہن اور خارج دونوں میں چمٹا ہوا ہے ل**زوم ذہنی**: ۔ لا زم فقط ذہن میں ملزوم کو چمٹا ہوا ہوخارج میں چمنا مواند موجيعة ابليت علم انسان كوذ من ميس حمثى موكى بندكه خارج ميس كروم خارجى: \_جس ميس لازم ملزوم كوصرف خارج ميس جينا مواموذ بن ميس جينا موانه مومثلا آگ كوجلانا ،اورياني كوژبونا چيناموا بيلين

صرف خارج میں ذہن میں نہیں ورنہ تو ان چیز وں کے تصور کے وقت ذہن کاغرق اور حرق لازم آئیگا۔ دلالت التز امی میں لزوم ذہنی معتبر ہوتا ہے لزوم خارجی اور لزوم ماہیت نہیں۔

فاكده (٢): \_ پرلزوم ويني كي دوتسميل بيل ﴿ الله وعقلي ﴿ ٢ ﴾ لزوم عرفي \_

ار وم عقلی: بس میں لازم اور ملزوم کے درمیان جدائی عقل کے نزدیک محال ہو جیسے عمی کی ولالت بھر پر الزوم عرفی: بس میں لازم اور ملزوم کے درمیان عقلاً تو جدائی ہو سکے عرف عام میں جدائی نہ ہو سکے جیسے صاتم طائی کی ولالت سخاوت پر ۔

فَصُلَّ: اَلدَّلَا لَةُ التَّصَمَّنِيَّةُ وَالْإِلْتِزَامِيَّةُ لا تُوْجَدَانِ بِدُوْنِ الْمُطَابَقَةِ وَذَلِكَ لِآنَّ الْجُزُءَ لا يُتَصَوَّرُبِدُ وْنِ الْكُلِّ وَكَذَااللَّازِمُ بِدُوْنِ الْمَلُزُومِ وَالتَّابِعُ لا يُوْجَدُ بِدُونِ الْمَتُبُوعِ وَالْمُطَابَقَةُ قَدُ تُوجَدُ بِدُونِهِمَا لِجَوَاذِ آنُ يُوضَعَ اللَّفُظُ لِمَعْنَى بَسِيُطٍ لاجُزُءَ لَهُ وَلا لَازِمَ لَهُ

تر جمہ: فصل: دلالت تضمنی اورالتزامی مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا تیں اور بیاس لئے کہ جزء بغیر کل کے متصور نہیں ہوتا اور اس طرح لازم بغیر ملزوم کے اور تا بع بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا ۔ اور دلالت مطابقی بھی ان دونوں کے بغیر بھی پائی جاتی ہے کیونکہ بیات جائز ہے کہ لفظ کسی معنی بسیط کیلئے وضع کیا گیا ہونداس کا کوئی جزء ہواور نہ لازم ۔

تشری : اس فصل کے دو جھے ہیں۔ مندرجہ بالا عبارت ہیں مصنف نے ندکورہ تین دالتوں کے درمیان نبست بیان کی ہے اور دوسر ہے جھے ہیں مناطقہ کے درمیان ایک اختلافات بیان کریں گ۔ درمیان نبست : دلالت مطابقی اور دلالت ضمنی کے درمیان نسبت : دلالت مطابقی اور دلالت ضمنی کے درمیان نسبت : دلالت مطابقی اور دلالت ضمنی کے درمیان نسبت عوم خصوص مطلق کی ہے کیونکہ جس جگہدلالت تضمنی پائی جائے گی اس جگہدلالت مطابقی بھی ضرور پائی جائے گی اور جس جگہدلالت تضمنی پائی جائے وہاں دلالت تضمنی کا پایا جانا ضروری نہیں کو یا دلالت مطابقی عام مطلق ہے اور دلالت تضمنی خاص مطلق ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہدلالت مطابقی متبوع اور کل ہے اور دلالت مطابقی عام علق ہے اور جزئے بھی بھی کل کے بغیر نہیں پایا جاتا نیز دلالت مطابقی متبوع اور تضمنی تابع ہے اور تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی کل ایسا ہوجس کے اجزاء تضمنی تابع ہے اور تابع متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی کل ایسا ہوجس کے اجزاء تن نہوں تو وہاں کل پایا جائے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ بی نہوں تو وہاں کل پایا جائے گا اور جزء نہیں پایا جائے گا دلالت مطابقی ہوگی تضمنی نہیں ہوگی جیسے لفظ بی نہوں تو وہاں کل پایا جائے گا اور جزء نہیں پایا جائے گا دلالت مطابقی ہوگی تغییں ہوگی جسے لفظ

الله كامعنى بسيط ہے اس كے اجزا نہيں ہيں ، يہ معنى بسيط كيليے وضع كيا كيا ہے تو اس ميں دلالت مطابقى يائى جاتى ہے دلالت تضمنى نہيں يائى جاتى \_

(۲) ولالت مطابقی اورالتزامی کے درمیان نسبت: ان کے درمیان بھی یہی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے یعنی جس جگہ التزامی پائی جائے گی البت مطلق کی نسبت ہے یعنی جس جگہ التزامی پائی جائے گی البت جہاں مطابقی یائی جائے وہاں التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں کیونکہ دلالت التزامی لازم ہے اور مطابقی

ملزوم ،اورلا زم بھی بھی ملزوم کے بغیر نہیں پایا جاسکتا البتہ بیہ وسکتا ہے کہ کوئی ملزوم ایسا ہوجس کو کوئی چیز لازم ہی نہ ہوتو وہاں مطابقی ہوگی التزامی نہیں ہوگی۔

﴿ ٣﴾ ولالت تضمنی اورالتزامی کے درمیان نسبت: ان کے درمیان نسبت عموم خصوص من

وجه کی ہے بین کسی معنی موضوع له میں دونوں دلالتیں پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات کسی معنی موضوع له میں دلالت التزامی پائی جاتی ہے تضمنی نہیں پائی جاتی اور بھی کسی معنی میں تضمنی پائی جاتی ہے التزامی نہیں میں دلالت التزامی پائی جاتی ہے التر میں التر میں التر میں کہ میں میں معنی میں معنی میں معنی میں معنی میں معنی م

پائی جاتی جیسے حیواں ناطق میں دونوں دلالتیں پائی جاتی ہیں کیونکہ حیوان ناطق ایک ایسامعنی موضوع لہ ہے جس کے اجزاء بھی ہیں اوراس کو کئی اشیاء لا زم بھی ہیں اور لفظ اللہ میں التزامی ہے مگر تضمنی نہیں پائی

. جاسکتی کیونکہ لفظ اللہ کامعنی بسیط ہ اس کے اجزا نہیں ہیں اور ایسامعنی موضوع لہ جس کے اجزا ہتو ہوں اس سریہ سرہ

ليكن اس كوكوني شي لا زم نه جود بال تصمني جوگي التزامي نهيس \_

فَإِنْ قُلُتَ لانُسَلِمُ أَنْ يُوْجَدَ مَعُنَى لا لا زِمَ لَهُ فَإِنَّ لِكُلِّ مَعُنَى لا زِمَ الْبَتَّةَ وَاقَلُهُ فَإِنَّ لِكُلِّ مَعُنَى لا زِمَ الْبَيِّنُ الَّذِي يَنْتَقِلُ الدِّهُنُ مِنَ الْسَيِّنُ الَّذِي يَنْتَقِلُ الدِّهُنُ مِنَ الْسَيِّنُ الَّذِي يَنْتَقِلُ الدِّهُنُ مِنَ الْسَيِّنُ الَّذِي يَنْتَقِلُ الدِّهُنُ مِنَ الْسَارُو إِنَّ الْمَيْدُ وَعَلَى اللَّهُ اللْفُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِيلُولُ الللَّهُ اللللْفُولُولُ الللللْفُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تر جمیہ: ۔ پس اگرتو کیے کہ ہم پرتسلیم نہیں کرتے کہ ایسامعنی پایا جائے جس کا کوئی لازم نہ ہو کیونکہ یقیناً ہرمعنی کیاروں در سال مکی زنگر میں در مرمعنی داغ نہیں ہے جب سے جب کر سال کا دروں میں معنی معنی دروں میں دروں

کیلئے لازم ہاور کم از کم لازم میں کہ وہ معنی اپناغیر نہیں ہے۔ہم جواب دیں گے کہ لازم سے مرادلازم

بین ہے جس کی طرف ملزوم سے ذہن منتقل ہوجا تا ہے اور آپکا بیکہنا کدو معنی اپناغیر نہیں لوازم بینہ میں سے

نہیں ہے کیونکہ بہت دفعہ بم معانی کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے دل میں غیر کے معنی کاوسوسہ بھی نہیں آتا

چہ جائیکہ اس غیر کا نہ ہونا ہمارے ذہن میں آئے۔

تشری : بیاس فصل کا دومرا حصہ ہے۔ اس میں مصنف ؓ امام رازیؓ کے ایک اعتراض کوفقل کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔

اعتراض: امامرازی فرماتے میں كدولالت مطابقى اورولالت التزامى مين نبست عموم خصوص مطلق كى

نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان نسبت تساوی کی ہے جس جگہ دلالت التزامی پائی جائے گی اس جگہ مطابقی بھی پائی جائے گی اور جس جگہ دلالت مطابقی پائی جائے گی اس جگہ التزامی بھی ضرور پائی جائے گی کیونکہ

کم از کم اس کو لیس غیرہ ہونا تو ضرور لازم ہےلیس غیرہ کا مطلب بیہے کہ بیم عنی اپناغیر نہیں ہے لہٰ دا آپ کی بیربات غلط ہے کہ ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔

جواب سے پہلے ایک تمہید ملاحظہ ہوت**تمہید: لازم کی تین قسمیں ہیں۔﴿ا**﴾لازم بین بالمعنی الاخص ا

«٢ ﴾ لا زم بين بالمعنى الاعم ﴿ ٣ ﴾ لا زم غير بين \_

لا زم بین بالمعنی الاخص: ایسالا زم ہے کہ فقط المزوم کے تصور سے لازم اور الزوم کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں آجائے جیسے عمی کی ولالت بھر پر کہ جیسے ہی ہم نے اندھاپن کہا تو ایک ایسی آ کھے کا تصور ہمارے ذہن میں آیا جس کونور لازم تھا۔

لا زم بین بالمعنی الاعم: ایسالازم ہے کہ فظ المزوم کے تصور سے لازم کا تصور اور لزوم کا یقین ہمارے ذہن میں نہ آئے بلکہ لازم کا علیحدہ سے تصور کرنا پڑے پھر لزوم کا یقین آئے جیسے چار کہ جفت ہونالازم ہے بہاں صرف چار کے تصور سے اس کے جفت ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا بلکہ چار اور جفت دونوں کا الگ الگ تصور کرنے کے بعدان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں آتا ہے۔

تخفة المنظور

لا زم غیر بین: ۔ لازم اور طزوم دونوں کے تصور ہے بھی لزوم کا تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے بلکہ اس کی تیر بین نہ آئے بلکہ اس کی تی اس کی بھی ضرورت ہوجیسے عالم کو حادث ہونالا زم ہے یہاں عالم اور حادث کا تصور کرنے ہے بھی ان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں نہیں آتا بلکہ ایک دلیل بھی دین پڑتی ہے کہ العالَم متغیر و کل متغیر حادث س کے بعدان کے درمیان لزوم کا لیقین آتا ہے۔

جواب: \_لفظ ا ہے معنی موضوع لہ کے لازم پر دلالت کر ہے تو وہ دلالت الترامی ہے اس لازم ہے مراد
لازم بین بالمعنی الاخص ہے نہ کہ دوسر ہے دولا زم ،اور دنیا میں کئی چیزیں الیی ہیں جن کا کوئی لازم بین با
لمعنی الاخص نہیں ہے ہاں بالمعنی الاعم اور لازم غیر بین ہوسکتا ہے اور لیسس غیسر ہ کا تصور لازم غیر بین
ہے کیونکہ جب ہم کسی معنی موضوع لہ کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہمن میں بسا او قات اس کے غیر کا
تصور ہی نہیں آتا چہ جا نیکہ اس غیر کے نہ ہوئے کا تصور لینی لیس غیر ہی انصور آئے لہذا آپکا اعترض صحیح
نہیں اور ہماری بات صحیح ہے کہ مطابقی اور التز امی کے درمیان نبست عموم خصوص مطلق کی ہے۔

فَصُلِّ: اَلدَّفُظُ الدَّالُ اِمَّامُفُرَدٌ وَاِمَّا مُرَكَّبٌ فَالْمُفُرَدُ مَالا يُقُصَدُ بِجُزُئِهِ الدَّلا لَةُ عَلَى مَعْنَاهُ وَدَلالَةِ زَيْدٍ عَلَى الدَّلا لَةُ عَمْزَةِ الْإَسْتِفُهَامِ عَلَى مَعْنَاهُ وَدَلالَةِ زَيْدٍ عَلَى مُسَمَّاهُ وَدَلالَةِ عَبُدِاللهِ عَلَى الْمَعْنَى الْعَلَمِى وَالْمُرَكِّبُ مَا يُقْصَدُ بِجُزُئِهِ الدَّلا لَةُ عَلَى جُزُءِ مَعْنَاهُ كَدَلالَةِ وَالمُ وَدَلالَةِ رَامِى السَّهُمِ عَلَى فَحُواهُ اللَّهُ عَلَى عَنَاهُ وَدَلالَةِ رَامِى السَّهُمِ عَلَى فَحُواهُ

تر جمہ: فصل : دلالت کرنے والالفظ مفرد ہوگا یا مرکب، پس مفرد و ولفظ ہے کہ اسکی جزء سے اسکے معنی کی جزء پر دلالت کا اراد ہ نہ کیا گیا ہو جیسے ہمزہ استفہام کا دلالت کرنا اپنے معنی پر، اور لفظ زید کا دلالت کرنا اپنے مسمی پر اور لفظ عبد اللہ کا دلالت کرنا اپنے مسمی پر اور لفظ عبد اللہ کا دلالت کرنا اپنے مسمی پر اور لفظ عبد اللہ کا دلالت کی اسلام کی معنی کی جزء پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو جیسے زید فیائے کی دلالت اپنے معنی پر اور دامسی السہم کی دلالت اپنے مفہوم پر۔

تشری: پونکه لفظ کی بحث (جومعنی پر دلالت کرتا ہے ) کلیات خس کیلئے موقوف ملیہ ہے اس کئے

دلالت کی بحث سے فارغ ہو کر کلیا ہے خس کی بحث سے پہلے لفظ کی تعریف وتقسیم کررہے ہیں۔ لفظ کی دوسمیں ہیں ﴿ ا ﴾ مفرد ﴿ ٢ ﴾ مرکب۔

مفرو: لفظ کی جزء سے معنی کی جزء پر دلالت کاارادہ نہ کیا جائے۔ پھراسکی چارصور تیں ہیں اور بہی مفرو کی چارفشمیں بھی ہیں ﴿ ا ﴾ لفظ کی جزء ہی نہ ہوجیسے ہمز وُ استفہام۔ ﴿ ٢ ﴾ لفظ کی جزء ہولیکن معنی کی

جزء نہ ہوجیے زید یا انسان ۔ ﴿ ٣﴾ لفظ کی جزء بھی ہومعنی کی جزء بھی ہولیکن لفظ کے اجزاء کی معنی کے اجزاء کی معنی کے اجزاء کی معنی کے اجزاء پر کا میں عبد کی بندہ پر

اور لفظ الله کی الله تعالیٰ کی ذات پر دلالت نہیں بلکہ مجموعہ کی دلالت مسٹی پر ہے۔﴿ ٣﴾ لفظ کی کی جزء بھی ہومتن کی جزء بھی ہولفظ کی جزء بھی ہومتن کی جزء بھی ہومتن کی جزء بھی ہولفظ کی جزء معنی کی جزء پر دلالت بھی کرے لیکن ہمارا دلالت کرنے کا ارادہ نہ ہو

جیے حیوان ناطق جب کسی کا نام رکھ دیا جائے کیونکہ حیوان ناطق نام رکھنے کے بعد جارامقصود وارادہ حیوان سے حیوانیت اور ناطق سے ناطقیت نہیں ہے بلکہ مجموعہ سے کسی کا نام لینامقصود ہے۔

مرکب: مرکب وہ لفظ ہے جس کے جزء سے معنی کی جزء پرداالت کا ارادہ کیاجائے جیسے زید قدائم یا دامسی السحہ جارہ بعنوان دیگر یوں بھی کہاجا سکتا ہے کہ مرکب کیلئے جارشرطیں ہیں اگرایک بھی شرطنہیں پائی جائے گی تو وہ مفرد ہوگا مرکب نہیں ﴿ ا﴾ لفظ کی جزء ہو ﴿ ۲﴾ معنی کی جزء بھی ہو۔ ﴿ ٣﴾ لفظ کے

ا جزاء کی معنی کے اجزاء پر دلالت بھی ہو ﴿ ٢٢ ﴾ دلالت مقصود بھی ہو۔

ثُمَّ الْمُفُرَدُ عَلَى انْحَاءِ ثَلاثَةٍ لِآنَّهُ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا بِالْمَفْهُوْمِيَّةِ اَى لَمُ يَكُنُ فِى فَهُمِهِ مُحْتَاجًا إِلَى ضَمِّ ضَمِيْمَةٍ فَهُوَ اِسُمٌّ إِنْ لَمْ يَقْتَرِنُ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى بِزَمَانٍ مِّنَ الْلاَرْمِنَةِ الثَّلاثَةِ وَكَلِمَةٌ إِنِ اقْتَرَنَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا فَهُو اَدَاةٌ فِي عُرُفِ الْمِيْزَانِيِّيْنَ وَحَرُف فِي اِصْطِلاحِ النَّحُويِيْنَ هَذَا

تر جمہ: ۔ پھرمفرد تین قتم پر ہے اس لئے کہ اگر اس کامعنی " بچھنے کے اعتبار سے ستقل ہو یعنی اس کے سیحضے میں کئی ضمرورت نہ ہوتو وہ اسم ہے اگر بیمعنی تین ز ماٹوں میں سے کسی سے ملا ہوا

نه جواور کلمه ہے اگر کسی زماند کے ساتھ ملا ہوا ہواور اگر مفرد کامعنی مستقل نہ ہوتو وہ ادا ق ہے اہل منطق کی

اصطلاح میں اور حرف ہے تھو یوں کے محاورہ میں ۔اس کوخوب یاد کرلیں۔

تشريج: ان فصل مين معنى كاعتبار سے مفردكي تقسيم كرر بي بين مفردكي تين قسميں بين ﴿ الله اسم

وم كلمه وسهاداة

وجہ حصر: لفظ معنی متقل پر دلالت کرے گایانہیں ، اگر معنی متقل پر دلالت ندکرے تو اداۃ ہے۔ اگر معنی متقل پر دلالت کرے تو اداۃ ہے۔ اگر معنی متقل پر دلالت کرے تو تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانداس میں پایا جائے گایانہیں ،

اگریایاجائے تو کلمہ ہا گرنہ پایاجائے تو اسم ہے۔

اسم: جومعنى متقل بردلالت كرے اور تين ز مانوں ميں ہے كوئى ز ماندائميں نه پايا جائے جيسے زيد بكر وغيره

کلمد: \_ جومعنی متقل پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں ہے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جائے

جيے ضوب (اس نے گذشتهٔ زمانه میں مارا)۔

اداة: \_جومعنى متقل پر دلالت نه كرے بلكه اس كے مفہوم كے سجھنے ميں غير كى طرف احتياجي ہوجيسے

من ،الى ،علىٰ وغيره

فائدہ:۔یہ وہی تین قسمیں ہیں جن کونحوی حضرات اسم بعل حرف ہے تعبیر کرتے ہیں لیکن ان میں

معمولی فرق بھی ہے جس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

سوال: ہم آپ کوایک مثال دکھاتے ہیں جس میں معنی متقل بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی ہے مگراس کوکلہ نہیں کہتے جیسے امس (گزشتہ کل) زمانہ ماضی، غدا (آئندہ کل) زمانہ متعبل اور الان (آج)

ز مانه موجود دیر دلالت کرتا ہے حالانکہ ان کوکلمنہیں کہتے۔

جواب: کلمدوه ہے جس کی ہیئت لین شکل وصورت سے زمانہ تمجما جائے نہ کہ مادہ سے جیسے ضہر ب

يسضسوب يسضسوبسان وغيره جبكدان مثالول ملس زمانة شكل وصورت سينبين سمجها جاربا بلكه ماده سي

معجما جارہا ہے۔اس لئے ریکمہ کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہیں۔

سوال: ہم آپ کومثال دکھاتے ہیں کہ معنی متقل پر دلالت بھی ہور ہی ہے اور زمانہ بھی پایا جارہا ہے اور زمانہ مادہ سے بھی نہیں سمجھا جارہا پھر بھی ان کواسم کہتے ہیں کلم نہیں کہتے جیسے اساءا فعال دوید جمعنی امھل علیک جمعنی الذم وغیرہ۔

جواب: ـز مانے سے مرادیہ ہے کہ زمانہ وضع اولی کے اعتبار سے پایاجائے ،اساء افعال میں زمانہ وضع اولی کے اعتبار سے پایاجا تا ہے لینی جب ہم نے روید کو امھل کے معنی میں کیا اور علیک کو الزم کے معنی میں کیا تو پھر ان میں زمانہ آیا نہ کہ وضع اولی کے اعتبار سے۔

کے کی مل آیا کو پر ان کی زماندا یا خداد و اوی کے اعمار سے ۔

فَصُلَّ: اِعُلَمُ اَنَّهُ قَدُ ظُنَّ بَعُضُهُمُ اَنَّ الْکُلِمَةَ عِنْدَ اَهُلِ الْمِیزَانِ هِی مَا یُسَمَّی فِی عِلْمِ السَّحُو بِالْفِعُلِ وَلَیْسَ هذَا الظَّنُ بِصَوابٍ فَانَ الْفِعُلَ اَعَمُّ مِنَ الْکَلِمَةِ اَلا تَرٰی اَنَّ نَحُو السَّحُو بِالْفِعُلِ وَلَیْسَ هذَا الظَّنُ بِصَوابٍ فَانَ الْفَعْلَ اَعْمُ مِنَ الْکَلِمَةِ عِنْدَالْمَنْطَقِیَیْنَ لِانَّ الْکَلِمَةَ السَّحُو بِالْفِعُلِ وَنَصُوبُ وَامُعْالَهُ فِعُلَّ عِنْدَ النَّحَاةِ وَلَیْسَ بِکَلِمَةٍ عِنْدَالْمَنْطَقِیدَیْنَ لِانَّ الْکَلِمَة مَن الْکَلِمَة مَن الْکَلِمَة مَن اللَّهُ مُونَة تَدُلُّ عَلَى اللَّمَت كَلِمَ وَ صَ رَبَ عَلَى الْمَعْنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعُنَى فَإِنَّ الْهُمُونَة تَدُلُّ عَلَى الْمُتَكَلِمِ وَ صَ رَبَ عَلَى الْمَعْنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنَى الْمَعْنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنِى فَإِنَّ الْهُمُونَة تَدُلُّ عَلَى الْمُتَكَلِمِ وَ صَ رَبَ عَلَى الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَنِى الْمَعْنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعَلَى اللَّهُ مُنَا عَلَى الْمُعَنَى الْحَدَثِ عَلَى جُزْءِ الْمُعْرَافِ اللَّعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْرَدِي عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْنَى الْمُعْرَدِي عَلَى الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْرَى الْمُعْرَافِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَدِي عَلَى الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرَدِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرَدِي الْمُعْرَدِي الْمُعْرَدِي عَلَى الْمُعْرَدِي الْمُعْرَى الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُولِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِ

تشری : بہاں سے مصنف ایک شبر کا ازالہ کرنا جا ہتے ہیں وہ یہ کہ شاید بعض کا یہ گمان ہو کہ منطقیوں کا کلمہ اور شو کلمہ اور ٹویوں کا فعل ایک ہی چیز ہے کیونکہ دریں ایک ہی تعریف کرتے ہیں لھذاان میں کوئی فرق نہیں تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان کا یہ خیال درست نہیں کیونکہ احسر ب نصر ب وغیرہ نحویوں کے

ہاں فعل ہیں مگرمنطقیوں کے ہاں کلمنہیں بلکہ پیمفرد ہی نہیں مرکب ہیں کیونکہ مثلااصو ب میں ہمز ہ متکلم بردلالت كرتا باورصو بمعنى مصدرى بردلالت كرتا بيعن لفظ كىجز معنى كىجزء بردلالت كرربي ہے۔ بعنوان دیگر خویوں کافعل عام مطلق ہے اور منطقیوں کا کلمہ خاص مطلق ہے لیعنی جومنطقیوں کا کلمہ ہوگا وہ نحو یوں کا فعل ضرور ہوگا اور جونحو یوں کا فعل ہوگا ضروری نہیں کہ و منطقیوں کا کِلمہ بھی ہو۔ فا مکدہ: تعریف ایک ہونے کے باوجود بیفرق اس لئے ہوا کینچوی حضر ات لفظ کی ظاہری شکل وصورت کود کھتے ہیں جبکہ منطقیوں کے ہاں لفظ کے معنی اور حقیقت کودیکھا جاتا ہے تو نحو بوں نے اصــــــــر ب نسضوب کی ظاہری شکل وصورت کود کھے کراس برفعل ہونے کا حکم لگادیا گرمنطقیوں نے دیکھا کہ لفظ کی جز۔ معنی کی جزء بردالت مور ہی ہے وانہوں نے اس حقیقت کود کھتے ہوئے اس برمرکب مونے کا حکم لگایا اسی طرح نحویوں کا حرف اور منطقیوں کا اداۃ بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے اگریدان کی تعریف ا یک ہی ہے کیونکہنحویوں کے ہاں افعال ناقصہ تعل میں مگر منطقیوں کے ہاں اداۃ میں وہ اس لئے کہ نحویوں نے دیکھا کہ یہ توافعال کی طرح ہیں یعنی کان قال کی طرح ہے ظل مد کی طرح ہے لہذا ہے افعال میں اور منطقیوں نے دیکھا کہ بیتو ایے معنی کے اعتبار سے ناتص میں لبذا بیاداۃ میں۔ بعنوان د گیرمنطقیوں کااداۃ عام مطلق ہےاور نحو بوں کاحرف خاص مطلق ہے۔ · فَصُلِّ: قَدُ يُقَسَّمُ الْمُفُرَدُ بِتَقُسِيْمِ الْاَخْرِ وَهُوَ آنَّ الْمُفُرَدَ إِمَّا آنُ يَكُونَ مَعْنَاهُ

فَصُلِّ: قَدُ يُقَسَّمُ الْمُفُرَدُ بِتَقُسِيْمِ الْاحْرِ وَهُو آنَّ الْمُفُرَدُ إِمَّا آنَ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا آوُ يَكُونَ كَثِيرًا وَالَّذِي لَهُ مَعْنَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلاَ ثَةِ آصُرُبِ لِانَّهُ لا يَخُلُو إِمَّا آنُ يَكُونُ وَالْاَوْلُ يُسَمَّى عَلَمًا كَزَيْدٍ وَهَذَا يَكُونَ ذَلِكَ الْسَمَعٰنَى مُتَعَيَّنًا مُشَحَّصًا آوُ لَمْ يَكُنُ وَالْاَوْلُ يُسَمَّى عَلَمًا كَزَيْدٍ وَهَذَا وَهُوَ وَالْاَوْلِي آنَ يُسَمَّى هَذَا الْقِسُمُ بِالْجُزْئِي الْحَقِيقِي وَالثَّانِي آيَ مَا لا يَكُونُ مَعْنَاهُ الْوَاحِدُ مُشَخَّعَا اللهَ اللهَ يَكُونُ لَهُ افْرَادٌ كَثِيرَةٌ هُو ضَرُبَانِ اِحُدْهُمَا آنُ يَكُونُ صِدُقُ الْوَاحِدُ مُشَخَّعَا اللهَ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِوَاءِ مِنْ غَيْرِ آنُ يَتَفَاوَتَ بِاَوَّلِيَّةٍ وَلِيَّا اللهُ مَعْنَاهُ الْوَلِيَةِ آوُ اللهَ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِوَاءِ مِنْ غَيْرِ آنُ يَتَفَاوَتَ بِاوَّلِيَّةٍ الْوَالَةِ اللهَ اللهُ وَعُمُو وَ وَالْوَلِي الْمُعَلِ وَالْمُولُ الْمُعَلَى الْمَعْنَى الْعَامِ كَالُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعُمُو وَ وَالْكُولُ وَالْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللهُ وَعَمُو وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ وَاللّهُ اللهُ ا

اَنُ لَّا يَكُونَ صِدُقُ ذٰلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِ فِيُ جَمِيْعِ اَفُرَادِهِ عَلَى وَجُهِ اُلِاسْتِوَاءِ بَلُ يَكُونُ صِدُقُ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ الْاَفْرَادِ بِالْاَوَّلِيَّةِ اَوِ الْاَشَدِيَّةِ اَوِ الْاَوْلَوِيَّةِ وَصِدُقُهَا عَلَى بَعُضِ الْاحَرِ بِاَصْدَادِ ذٰلِكَ كَالُوجُودِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْوَاجِبِ جَلَّ مَحُدُهُ وَبِالنِّسُبَةِ اِلَى الْـمُـمُـكِنِ وَكَالْبَيَاضِ بِالنِّسُبَةِ اِلَى الثَّلُجِ وَالْعَاجِ وَيُسَمَّى هَذَاالْقِسُمُ مُشَكِّكًالِاَنَّهُ يُوقِعُ النَّاظِرَ فِي الشَّكِّ فِي كَوْنِهِ مُتَوَاطِيًا أَوْمُشُتَرَكًا تر جمہہ: فصل جمعی مفرد دوسری تقتیم کے ساتھ شقسم ہوتا ہے وہ بیے کہ ففرد کامعنی واحد ہوگا یا کثیر۔جس مفرد کامعنی واحد ہووہ تین فتم پر ہے کیونکہ بیردوحال سے خالیٰ ہیں وہ معنی معین اور مشخص ہوگایا نہیں اول کانا علم ہے جیسے ذید ھذااور ھواور بہتریہ ہے کہ اس تھم کانام جزئی حقیقی رکھاجائے اور دوسری قتم یعنی جس کامعنی واحد متخص نہ ہو بلکہ اس کے افراد کثیر ہوں وہ دونتم پر ہے پہلی بیاکہ اس معنی کا صدق ایے تمام افرادیر برابر ہوکہان میں اولیت ،اولویت ،اشدیت یا از دیت کے اعتبار سے تفاوت بالکل نہ ہوا س قتم کا نام کلی متواطی رکھا جاتا ہے اس لئے کہ اس کے تمام افراد اس معنی عام کےصدق میں باہم مثفق ہیں جیسے انسان زید عمرواور بکر کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ دوسری قتم بیے کہ اس معنی عام کا صدق اس کے تمام افراد پر برابر نہ ہو بلکہ بعض افراد بر اس معنی کا صدق اوّلیت، اشدیت یا اولویت کے ساتھ ہو اور دوسر بعض افراد پراس معنی کا صدق ند کورہ صفات کی ضدوں کے ساتھ ہو جیسے وجود باعتبار واجب تعالی اورممکن کے اور جیسے سفیدی باعتبار برف اور ہاتھی کے دانت کے۔اس قتم کانام (کلی)مشکک رکھا جاتا ہے کیونکہ یدد کیصفوالے کوشک میں ڈال دیتی ہے اس امریس کہ پکلی متواطی ہے یامشترک۔ تشریج: ۔ یہاں سے مفرد کی معنی واحداور کثیر ہونے کے اعتبار سے ایک اور تقتیم بیان کرر ہے ہیں ۔ فا کدہ:۔اس تقسیم کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیہ مفرد کی قسمیں ہیں اور بعض کے نز دیک نیاسم کی قشمیں ہیں بہر حال راج قول یہی ہے کہ بیاسم کی قشمیں ہیں دلاکل ان شاء الله مطولات میں آئیں گے۔

معن ایک یا کی ہونے کے اعتبار سے کل جارا حمّال بنتے ہیں ﴿ ا ﴾ تسوحد اللفظ مع تحدر اللفظ مع تحدر المعنى لين الله عنى لين الله عنى لين الله عنى لين الله عنى ايك بو ﴿ ٢ ﴾ تسكثر اللفظ مع تكثر المعنى لين

لفظ بھی گئی ہوں اور معانی بھی گئی ہوں ﴿ ٣﴾ توحد اللفظ مع تكثر المعنى ليخي لفظ ايك ہواور

معانی کئی ہوں ﴿ ٣﴾ یکتکشر اللفظ مع تو حد المعنی لینی لفظ کئی ہوں اور معنی ایک ہو۔ پہلی قتم لینی لفظ بھی ایک ہواور معنی بھی ایک ہواس کواس فصل میں بیان کررہے ہیں دوسری

قتم لیعنی لفظ بھی گئی ہوں اور معانی بھی گئی ہوں اس کواہل لغت بیان کرتے ہیں ،لغت کی کتابیں اس سے متعلق ہیں۔تیسری قتم یعنی لفظ ایک ہواور معانی زیادہ ہوں اس کوان شاء اللہ اگلی فصل میں بیان کریں

گے اور چوتھی قتم یعنی لفظ زیادہ ہوں اور معنی ایک ہواس کواس سے ا**کل**ی فصل میں بیان کریں گے۔

توحد الفظ مع توحد المعنى: را گرلفظ بھى ايك بواور معنى بھى ايك بوتواس كى تين قىمىس بيس ﴿ ا ﴾ علم يا جزنَ في قي قي ﴿ ٢ ﴾ كلى متواطى ﴿ ٣ ﴾ كلى مشكك \_

وجد حصر: \_اگر لفظ ایک ہے اور اس کامعن بھی ایک ہے توبیمعنی جزئی ہوگا یا کلی \_اگر معنی جزئی ہے یعنی

معین مشخص ہے تو اس کوملم کہتے ہیں اور مصنف فرماتے ہیں کہاس کانا م جزئی حقیقی ہونا چاہیے جیسے زید

۔اور اگروہ ایک معنی کلی ہے تو پھر وہ معنی کلی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ سچا آئے گایا تفاوت کے ساتھ اگروہ معنی تمام افراد پر برابری کے ساتھ سچا آئے تو اس کوکلی متواطی کہتے ہیں جیسے انسان یہ اپنے

سا ھا مروہ کی مام امراد پر برابری سے ساتھ کا سے تو اس توی سوا کی ہے ہیں بیتے اسان بیا ہے تمام افرادزید، عمر واور بکر وغیرہ سب پر برابری کے ساتھ سچا آ رہا ہے۔اگر تفاوت کے ساتھ سچا آ ئے تو

اس کوکلی مشکک کہتے ہیں جیسے ابیض (سفید ) بیا پنے افراد پر تفاوت کے ساتھ سچا آتا ہے۔

پھراس تفاوت کی گئی اقسام ہیں۔

اقسام تفاوت: \_ پر نفاوت چار چیزوں میں ہے کسی ایک چیز میں ہوگا ﴿ اَ ﴾ اولیت ﴿ ٢ ﴾ اولویت ﴿ ٣ ﴾ اشدیت ﴿ ٢ ﴾ ازیدیت \_

اولیت:۔اولیت کےمقابلے میں غیراولیت آتی ہے اگر کوئی معنی بعض افراد پرعلت کے طور پرسچا آئے

اور بعض پرمعلول کے طور پر ۔ تو علت کے طور پر سچا آ نے کو اولیت اور معلول کے طور پر سچا آ نے کو غیر

اوليت كيت بين \_ جيسے روشنى كالفظ زمين بربھى سچاآتا ہا باورسورج بربھى مرسورج برعلت اوراوليت

كے طور پرسچا آ رہا ہے اور زمين پر معلول اور غير اوليت كے طور پرسچا آ رہا ہے۔

اولویت : اولویت کی ضد غیراولویت ہے اگر کوئی معنی بعض افراد پر بلاواسط سچا آئے اور بعض افراد پر بالواسطة وبلاواسط سياآن كواولويت كهتر بين اور بالواسط سياآن في وغيراولويت كهتر بين أسكى مثال

و بی ہے جواولیت میں گزری کروشن کا لفظ زمین پر بالواسطه اور غیر اولویت کے ساتھ سچا آتا ہے اور

سورج پر بلاواسطداوراولویت کے ساتھ سچا آ رہاہے۔

اشديت: اشديت كم مقابل مين اضعفيت آتى باشديت اور اضعفيت كيفيت مين كى بيشى كو کہتے ہیں۔ لینی کلی کامعنی بعض افراد پر شدت کے ساتھ سچا آئے ادر بعض پرضعف کے ساتھ۔شدت

کے ساتھ سچا آنے کواشدیت اورضعف کے ساتھ سچا آنے کواضعفیت کہتے ہیں جیسے اسود (کالارنگ)

بالوں پرشدت کے ساتھ سچاآتا ہے اور سانو لے آ دی پرضعف کے ساتھ سچا آتا ہے۔

ازیدیت: اگرمقدار میں کی بیشی موتواس کواز دیت وانقصیت کہتے ہیں زیادتی کے ساتھ سچا آنے کو از دیت اور کی کے ساتھ سچا آ نے کو انقصیت کہتے ہیں جیسے لڑکوں کا لفظ میں لڑکوں پر بھی سچا آتا ہے اور تین

لڑکوں پر بھی مگرتمیں اڑکوں پرزیادتی کے ساتھ سچاآتا جادر تین الرکوں پر نقصان کے ساتھ سچاآتا ہے۔

وجو ہات تشمید علم :علم کامعنی ہے نام-ادر یہ بھی اکثر نام ہوتے ہیں اس لئے اس کوملم کہتے ہیں۔

مصنف ؓ کے نزد یک اس کا نام جزئی حقیقی رکھنا جا ہیے اس لئے کہ اس کے اندرا ساءاشارات اور مضمرات

بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی معین مشخص ذات پر دلالت کرتے ہیں اوراساء اشارات ومضمرات برعلم کا

لفظ بولنا مناسب نہیں ہے۔ متواطی:۔یہ تواطؤ سے ہاس کامعنی ہے موافق ہونا اور اس میں بھی معنی تمام افراد پرموانقت کے ساتھ سے آتا ہے۔ مشکک : مشکک کامعنی ہے شک میں ڈالنے والی اور

يهال بھي ويكھنےوالا شك ميں برجاتا ہے كديركلي متواطى ہے يامشترك \_

فَصُلٌ: ٱللهُتَكَثِّرُ الْمَعْنَى لَهُ ٱقْسَامٌ عَدِيْدَةٌ وَجُهُ الْحَصُرِ ٱنَّ اللَّفُظَ الَّذِي كَثُرَ مَعُنَاهُ إِنْ وُضِعَ ذَٰلِكَ اللَّهُ فُلُ لِكُلِّ مَعْنَى إِبْتِدَاءً بِأَوْضَاعِ مُتَعَدَّدَةٍ عَلْحِدَةٍ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا كَالْعَيْنِ وُضِعَ تَارَةً لِلذَّهَبِ وَتَارَةً لِلْبَاصِرَةِ وَتَارَةً لِلرَّكْبَةِ وَإِن لَّم يُؤضَعُ لِكُلّ إِبْسِدَاءٌ بَسلُ وُضِسَعَ اَوَّلاً لِمَعُنَّى ثُمَّ السُّتُعْمِلَ فِي مَعْنَى ثَان لِاَجَلٍ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا إِن اشْتَهَرَ

فِي الثَّانِيُ وَتُرِكَ مَوْضُوعُهُ الْاَوَّلُ يُسَمِّى مَنْقُولًا ۚ وَالْمَنْقُولُ بِالنَّظُرِ اِلَى النَّاقِل يَنْقَسِمُ اِلَى ثَلَثَةِ اَقُسَامِ اَحَدُهَا الْمَنْقُولُ الْعُرْفِيُّ بِإعْتِبَارِ كُون النَّاقِلِ عُرُفًا عَامًا وَثَانِيُهَا الْمَنْقُولُ الشُّوعِيُّ بِإِعْتِبَارِ كَوْنِهِ اَرْ َ اِبَ الشَّرُعِ وَقَالِتُهَا الْمَنْقُولُ الْإِصْطِلاحِي بِإغْتِبَار كَوْنِهِ عُرْفًا

خَاصًّا وَطَائِفَةٌ مُّنجُ صُوصةً مِثَالُ ` ﴿ وَلِ كَلَفُظَةِ الدَّابَّةِ كَانَ فِي الْاَصُلِ مَوْضُوعًا لِمَا

يَــُدُبُّ ﴿ نِي الْاَرْضِ ثُـمَّ نَقَلَهُ الْعَامَةُ لِلْفَرَسِ اَوْلِذَاتِ الْقَوَائِمِ الْاَرْبَعِ مِثَالُ الثَّانِي كَلْفُظِ الصَّلُوةِ كَانَ فِي الْآصُلِ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ ثُمَّ نَقَلَهُ الشَّارِعُ اللَّي اَرْكَان مِّخُصُوصَةٍ مِثَالُ

الشَّالِثِ كَلَفُظِ الْإِسْمِ كَانَ فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ ثُمَّ نَقَلَهُ النِّحَاةُ اللي كَلِمَةِ مُسْتَقِلَّةٍ فِي اللَّالا لَهِ غَيْس مُ هُتَونَةٍ بِ زَمَان مِّنَ الْازْمِنَةِ الثَّلْفَةِ وَإِنْ لَّمُ يَشْتَهِو فِي الثَّانِي وَلَمْ يُتُوكِ

ٱلْآوَّلُ بَسَلُ يُسْتَعُسَمَلٌ فِي الْمَوْضُوعِ الْآوَّلِ مَرَّةً وَفِيُ الثَّانِيُ ٱخُولِي يُسَمَّى بِالنِّسُبَةِ اِلَى الْاَوَّلِ حَقِيْنَقَةً وَبِالنِّسْبَةِ اِلَى الشَّانِيُ مَجَازًا كَا لَاَسَدِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْحَيُوان الْمُفْتَرِسِ

وَالرَّجُلِ الشُّجَاعِ فَهُوَ بِالنِّسُبَةِ إِلَى الْآوَّلِ حَقِيْقَةٌ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّانِيُ مَجَازٌ

تر جمہ: فصل: جس مفرد کے معنی کثیر ہوں اس کی چندا قسام ہیں۔ وجہ حصریہ ہے کہ جس لفظ کے معنی کثیر ہوںا گروہ لفظ ہرمعنی کیلئے ابتداءًا لگ! لگ چنداوضاع کےساتھ دضع کیا گیا ہوتو اس کا نا م مشترک

ب جیسے لفظ عیست بھی سونے کیلئے ، بھی آ نکھ کیلئے اور بھی گھٹے کیلئے وضع کیا گیا ہے اور اگر ہر معنی کیلئے ابتداءً وضع نه كيا گيا ہو بلكه اولاً صرف ايك معنى كيلئے وضع كيا گيا ہو پھراس كا استعمال دوسر مے معنى ميں

ہونے گے دونوں معنول میں مناسبت کی وجہ سے ،تو اگر دوسرے معنی میں مشہور ہوگیا ہواور پہلامعنی

متروک ہو چکا ہوتو اس کا نام منفول ہے اور منفول ناقل کے اعتبار سے تین قتم بر منقسم ہے۔ اول منفول عر فی ہے باعتبار ناقل کے عرف عام ہونے کے۔ دوسری قتم منقول شری ہے بلحاظ ناقل کے اصحاب شرع ہونے کے۔اور تیسری قتم منقول اصطلاحی ہے بلحاظ ناقل کے عرف خاص یا مخصوص گروہ ہونے کے۔ اول قتم كى مثال لفظ دابة باصل مي بياس حيوان كيليّ وضع كياكيا تفاجوز مين بريط بهراس كوعوام نے گھوڑے یا جو یائے کے لئے نقل کر دیا دوسری شم کی مثال لفظ صلوۃ ہےاصل میں بیدوعاءوالے معنی کیلئے موضوع تھا پھرشارع نے اس کوار کا ای مخصوصہ کی طرف نقل کر دیا تیسری فتم کی مثال لفظ اسے ہے کہ لغت میں اس کے معنی بلندی کے متھے چھرنحو بوں نے اس کواس کلمہ کی طرف نقل کر دیا جوولالت میں مستقل ہوا در تین زمانوں میں ہے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اورا گروہ لفظ دوسرے معنی میں مشہور نہ . ہواور نہ پہلامعنی ترک کیا گیا ہو بلکہ بھی پہلے معنی میں استعال ہوتا ہواور بھی دوسرے میں <u>تو پہلے معنی کے</u> اعتبار سےاس لفظ کا نام حقیقت اور دوسرے کے اعتبار سے مجاز ہے جیسے اسد بھاڑنے والے جانور (شیر ) اور بہادرمرد کے اعتبارے۔ کہ پہلے معنی کے اعتبارے حقیقت اور دوسرے کے اعتبارے مجاز ہے۔ تشريح: \_اسم كى دوسرى تتم توحد اللفظ مع تكفر المعنى كى اتسام اس فصل ميس ذكرركر بي مين. اسكى ابتدء حارشمين بين بحراك قتم كي تين قتمين بين اس طرح كل چيشمين بن جاتي بين -وجه حصر: \_اگرلفظ ایک به اورمعانی کئی ہوں تو ان تمام معانی کیلئے اس لفظ کی وضع الگ الگ ہوگی یا ایک ہی وضع ہوگی اگر ہر معنی کیلئے الگ الگ وضع ہوتو اس کو مشترک کہتے ہیں جیسے لفظ عین ،اس کے بہتر (۷۲) کے قریب معانی ہیں اور ہر معنی کیلئے الگ وضع ہے مثلا اس کے چند معانی یہ ہیں (۱) آئکھ (٢) گھٹنا (٣) جاسوس (٣) پانی کا چشمہ (۵) حوض (٢) سورج (۷) سونا (۸) سروار (۹) خالص (۱۰) د کیمنے والا (۱۱) ہرشیٰ کی ذات (۱۲) اشرفی (۱۳) روپیہ (۱۴) مال(۱۵) بارش (۱۲) قبلہ کی طرف سے اٹھنے والا باول (۱۷) عمدہ شی (۱۸) نفس (۱۹) اہل خانہ (۲۰) اہل شہر (۲۱) گروہ (۲۲) ٹھیک ہونا (۲۳) نظارہ (۲۴) نظارہ والی جگہ (۲۵) نظر (۲۲) انگور (۲۷) زانو (۲۸) حرف کا نام وغیرہ وغيره -اوراگراس لفظ کی ہرمعنی کیلئے الگ الگ وضع نہ ہو بلکہ وضع ایک ہیمعنی کیلئے ہولیکن بعد میں

دوسرے معنی میں بھی استعمال ہونے گئے تو اس میں دوصور تیں ہیں دوسرے میں استعمال ہونے کے بعد وه لفظ اپنے اصلی معنی میں بھی استعال ہوگا یانہیں اگر وہ لفظ اپنے اصلی معنی میں بالکل استعال نہیں ہوتا تو

اس کومنقول کہتے ہیں اورا گرلفظ اپنے اصلی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو جس وقت اپنے اصلی معنی میں استعال ہوگا اس کوحقیقت کہیں گے اور اسپے اصلی معنی کے علاوہ کسی معنی میں استعال ہوگا تو اس کو

عجاز کہیں گے جیسے اسد کامعنی حیوان مفترس (شیر) ہے اور بھی یہ بہادر آ دمی پر بھی بولا جاتا ہے تو اگر اسد

ا پنے اصلی معنی یعنی حیوان مفترس پر بولا جائے تو اس کو حقیقت کہیں گے۔اورا گر بہادر آ دمی پر بولا جائے تواس کومجاز کہیں گے۔

پھرمنقول کی باعتبار ناقل کے تین قشمیں ہیں۔اگر لفظ کواصلی معنی ہے دوسر مے معنی کی طرف

نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تو اس کومنقول عرفی کہتے ہیں جیسے دابہ کامعنی سیا یہ دب علمی الار ص (جو زمین پر چلے) تھا مگر بعد میں عام لوگوں نے اس کونقل کر کے صرف مھوڑے یا ہر چار یا دُن والے جانور کا نام رکھ دیا۔اب بیا ہے اصلی معنی میں استعال نہیں ہوتا۔اورا گرنقل کرنے والا کوئی خاص گروہ ہے تو اس کومنقول اصطلاحی کہتے ہیں جیسے اسے کامعنی بلندی تھا گرا یک خاص گروہ یعنی نحو بوں نے نقل کرے ایسےلفظ میں استعمال کیا جواپے مستقل معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ

اس میں نہ پایا جائے اوراگر دوسرے معنی کی طرف فقل کرنے والی شریعت ہے تو اس کومنقول شرعی کہتے میں جیسے الصلوة كامعنى دعا تھا تمر بعد میں شریعت نے اس كوخصوص اركان بعنى نماز كيليے خاص كرديا اور

اب الصلوة كالفظ بولاجاتا ہے تواس سے مرادنماز ہى ہوتى ہے۔

اعتراض: آپ نے کہا کہ منقول وہ ہے کہ لفظ ایک معنی سے منتقل ہوکر دوسرے معنی میں استعمال ہواور اس کااستعمال پہلے معنی میں نہ ہوتا ہو گرہم آپ کومثال دکھاتے ہیں کہ منقول اینے اصلی معنی میں بھی استعمال مور ہا ہے جیسے دابة كالفظ قرآن مجيد ميں اپنے اصلى معنى (مدايدب على الارض يعنى جوبھى زمين بر چلنے والاسين) مِن مستعمل بي جيسي و مسامن دابة في الارض الاعلى الله رزقها (اوربيس بيكوكي زمين ير

چلنے وال مراس کارزق الله تعالی کے ذمہ ہے) یہاں دابة اپنے اصلی معنی میں استعال مور ہاہے؟

جواب: اپ اصلی معنی میں استعال نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اصلی معنی پرکوئی قریند موجود نہ

ہو۔اگراصلی معنی پر کوئی قرینہ موجود ہے تو پھراصلی معنی میں بھی استعمال ہوسکتا ہے۔اس جگہ تو دوقر پینے

موجود ہیں ایک بیر کنکرہ تحت الھی ہاور جب نکرہ تحت الھی ہوتو وہاں عموم ہوتا ہے۔ دوسرا بیر کہ مسن دابیة سے عام عنی دابیة میں مان کا کدہ دیتا ہے اس لئے یہاں دابیة سے عام عنی

لعنی ہرزمین پر چلنے والا مراد ہے صرف چو پاپنہیں۔ اوی حدیم میں اور سے اس کا دیا

فا کدہ ﴿ ا ﴾ : \_اصل میں منقول کی دونتمیں ہیں منقول عرفی اور منقول اصطلاحی \_اور منقول شرعی منقول اصطلاحی کے اندرآ جا تا ہے مگر شریعت کیونکہ عظمت کے اعتبار سے بہت بلند ہے اسلئے اسکوعلیحدہ قتم بنا دیا گیا

فائده ﴿٢﴾: \_ جب ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف کسی لفظ کونتقل کیا جائے تو ان دونوں معنوں

کے درمیان مناسبت کا ہوناضروری ہے جتنی مثالیں او پردی گئی ہیں ان کے درمیان مناسبت ملاحظہ کریں

دابة : دابزين برچلنے والى چيز اس كو جو پايداور گھوڑ ، براس كئے بولا جاتا ہے كدوه بھى زمين بر

چلتے ہیں۔ صلوة: صلوة كالغوى معنى دعا ہے اور بعد ميں اس كفل كيا اركان مخصوصه يعنى نمازى طرف كيونكه نماز ميں مجى دعا ہوتى ہے۔ اسم: اسم كالغوى معنى ہے بلندى \_ پرنقل كر كنحوى اسم يربيد

سرف یوند ماری کا دو کا ہوں ہے۔ اس اس معنی شرب الند ہوتا ہے۔ اسد: اسد کا لغوی معنی شرب لفظ بولا جا تا ہے کیونکہ نحو یوں کا اسم بھی حرف اور فعل سے بلند ہوتا ہے۔ اسد: اسد کا لغوی معنی شرب

. اور بہادر آ دمی اور شیر کے درمیان بہادری والی صفت مشترک ہے۔

وجوبات تسمید: مشترک: بهاشتراک سے ہاس کامعنی ہاکھاہوناادر یہاں بھی لفظ کی معنوں

میں اکٹھا ہوتا ہے۔ منقول: اس کامعنی ہے نقل کیا ہوا اور پہھی اصل معنی نے نقل ہوکر دوسرے معنی میں

استعال ہوتا ہے۔عرفی: کیونکہ اس کوفقل کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں شرعی: کیونکہ اسکوفقل

كرنے والے اہل شرع ہوتے ہيں۔ اصطلاحی: \_ كيونكداس أفقل كرنے والا ايك خاص كروه ہوتا ہے۔

حقیقت: ۔ یہ حق یعق ہے ہمعنی ثابت ہونا۔ اور یہ بھی اپنے اصلی معنی میں ثابت ہوتا ہے۔

مجاز: بيتجاوز سے ہے اس کامعنی ہے تجاوز کرنا اور بیکھی اپنے اصلی معنی سے تجاوز کر جاتا ہے۔

منقول کہتے ہیں جس کی تفصیل گزر چک ہے۔اورا گر کسی مناسبت کے بغیر منتقل ہوا ہے تو اس کو مرتجل کہتے ہیں مثلا المسماء آسان کو کہتے ہیں اگریہ آ دمی کا نام رکھا ہوا ہوتو اس وقت آسان اورانسان کے درمیان

کوئی بھی مناسبت نہ ہونے کی وجہ ہے بیمنقول نہیں ہوگا بلکہ مرتجل ہوگا۔

فا كدہ ﴿ ٢﴾: حقیقت اور مجاز كے درمیان تشبیه والى مناسبت ہوگى یا كوئى اور مناسبت ہوگى اگر تشبیه والى مناسبت نہیں ہوئى اگر تشبیه والى مناسبت نہیں ہے تو اس كو مجاز مرسل كہتے ہيں مثلا ان كے درمیان كل جزء، سبب مسبب، حال محل ، علت معلول ، لا زم ملزوم یا اس كے علاوہ كوئى اور مناسبت ہو مجاز مرسل كى چوہیں قسمیں ہیں جو آپ ان شاء اللہ بردى كما بول ميں يردهيں گے۔

اگر حقیقت اور مجاز کے درمیان تثبیہ والی مناسبت ہوتو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں چار چیزیں ہوتی ہیں اسلام مثبہ (جس کوتشبیہ دی جائے) (۳) وجہ شبہ (جس کے ساتھ تثبیہ دی جائے) (۳) وجہ شبہ (جس کے حقید دی جائے) (۳) وجہ شبہ (۳) کی حقید مثلاز ید کالاسد اس میں زید مشبہ ،اسد مشبہ به، کاف حرف تثبیہ اور بہا دری وجہ شبہ ہے۔ اگر مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان حرف تشبیہ فدکور ہوتو اس کوتشبیہ کہتے ہیں اور اگر حرف تشبیہ فدکور نیموتو اس کوتشبیہ کہتے ہیں اور اگر حرف تشبیہ فدکور نہ ہوتو اس کو استعاره مصرحد (دوسرانا م تصریح یہ استعاره مکنیہ (دوسرانا م با لکنایہ) (۳) استعاره حکیلیہ (۴) استعاره حکید۔

استعاره مصرحه: - ذکر مشبّه به کابولیکن مراد مشبه بومثلا د ایت اسدا بو می (می نے شیر کودیکھا که وه تیراندازی کر دمانقا) اس جگه فدکورتو شیر ہے لیکن اس سے مراد بهاورآ دمی ہے کیونکہ شیرتو تیراندازی کر بین سکتا۔ استعاره مکلید: - ذکر مشبّه کابواور مراد بھی مشبه بو گمردل بی دل میں اس کوکسی چیز کے ساتھ تشبید دی جائے۔ استعارہ تخلیلید: - مشبه بہ کے لواز مات میں سے کسی لازم کو مشبّہ کیلئے ثابت

کیاجائے۔استعارہ تھید : معبد بے مناسبات میں سے سی مناسب کومعبد کیلئے ثابت کیاجائے

لازم: بجر بھی جدانہ ہو ہمیشہ ساتھ رہے۔ مناسب: جوجد ابھی ہوجائے۔

ان تنوں کی مثال ایک ہی ہے

اذاانشبت المنية اظفارها (جب كارُوييَ موت في اين ناخن)

اس مثال میں ذکر مطبّه موت کا ہے مراد بھی مشبہ ہے لیکن دل ہی دل میں اس موت کو کسی

درندے کے ساتھ تشیید و رہے ہیں توالم نید کے لفظ میں استعارہ مکنیہ ہوا۔ مشبہ بد (درندہ) کے

لواز مات میں سے ایک لازم (ناخنوں) کومشبہ (موت) کیلئے ثابت کیاجار ہا ہے تواظ فار کے لفظ میں استعارہ تخییلیہ ہوا۔ اور مشبّہ بر (درندے) کے مناسبات میں سے ایک مناسب (ناخنوں کوگاڑنا) کو

مشبه كيلي ثابت كياجار بإبتو انشبت كي لفظ مين استعاره ترشيحيه بوار

فائدہ:۔درندے کے ناخن قوہر حال میں ہوتے ہیں اس لئے بیاداز مات میں سے ہے لیکن گاڑتا مجھی مجھی ہے اس لئے گاڑ تا مناسبات میں سے ہے۔

. فَصُلِّ إِنْ كَانَ اللَّفُظُ مُتَعَدَّدًا وَالْمَعُنَى وَاحِدًا يُسَمَّى مُرَادِفًا كَالْاَسَدِ وَاللَّيُثِ وَالْغَيْمِ وَالْغَيْثِ

ترجمه: فصل: اگرلفظ چند موں اور معنی ایک موتو انکومرادف کہتے ہیں جیسے اسداور لیث اور جیسے عنم اور غیث

تشريح: النصل مين مصنف مفردكي آخري من تكثو اللفظ مع توحد المعنى كوبيان كرربي بين

لفظ بہت ہوں اور معنی ایک ہوتو ان کومرادف کہتے ہیں اور جوتعلق ان کے درمیان ہےاس کوتر ادف کہتے ہیں جیسے اسداورلیث دولفظ ہیں اور دونوں کامعنی شیر ہے نیز غیم اور غیث دونوں کامعنی بارش ہے۔

فائده: \_ بيتراوف اس وقت موگاجب چارشرطيس پائي جائيس ﴿ الله دونوں الفاظ موضوع موں مهمل نه

ترادف نہیں کہتے۔﴿٢﴾ دونوں لفظ مختلف ہوں ایک ہی لفظ کا تکرار نہ ہو۔ اگر ایک لفظ کا تکرار ہے تو ترادف نہ ہوگا اس سے تاکیلفظی خارج ہوجائے گی جیسے جاء جاء زید یاجاء زید زید اس میں ایک ہی لفظ کا تکرار ہے۔ ﴿٣﴾ دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کومقدم یا مؤخر کرنالازی نہ ہو۔اس سے تاکید معنوی خارج ہوگئی۔ جیسے جاء زید نفسہ یہاں نفسہ اور زید سے مراوتو ایک ہی ہے لیکن

نے فسید کوزید ہے مؤخر کر ماضر دری ہے لہذاان میں تر ادف نہیں ہوگا۔ ﴿ ٢﴾ ان دونوں کا مصداق بھی ایک ہواور معنی بھی ایک ہوا گر مصداق تو ایک ہے مگر معنی ایک نہیں ہے تو تر ادف نہیں ہوگا۔ جیسے

میں ایک ہواور کی کی ایک ہوا تر مصدال ہوایک ہے سر کی ایک یک ہے و تر ادف بیل ہوگا۔ بیے ناطق اور فصیح ان دونوں کا مصداق تو ایک ہی ہے یعنی انسان مگر ناطق کا معنی ہے مطلقا ہو لنے والا اور فصیح

كامعنى بفصاحت وبلاغت كساته بولني والالهذاان كدرميان ترادف نهيس موكار

فَصُلٌ: ٱلْمُرَكَّبُ قِسُمَانِ اَحَدُهُمَا الْمُرَكَّبُ التَّامُ وَهُوَمَا يَصِعُ السُّكُوثُ عَلَيْهِ كَزَيْدٌ قَائِمٌ وَثَانِيُهُمَا الْمُرَكِّبُ النَّاقِصُ وَهُوَمَالَيْسَ كَذَٰلِكَ

ترجمہ: فصل: مرکب دوتم پر ہالک مرکب تام اور وہ وہ ہے جس پر خاموثی سیح ہوجیے زید قائم (زید کھڑا ہے) دوسری قتم ناتص ہے اور وہ وہ ہے جوالیانہ ہو۔

تشری : \_ یہاں ہے مصنف مرکب کی اقسام ذکر کررہے ہیں ۔مرکب کی دوقتمیں ہیں ﴿ ا ﴾ مرکب تام ﴿ ٢ ﴾ مرکب تام : حس پر سکوت سیح ہویعنی جس پر بات کوئم کرنا سیح ہومثلازید قائم

مرکب ناقص: بسر پر قائل کاسکوت سیح نه ہوجیے علام زید اس پرسکوت سیح نہیں ہے۔

فَصُلٌ: ٱلْمُرَكَّبُ التَّامُّ ضَرُبَانِ يُقَالُ لِآحَدِهِمَا الْحَبُرُ وَالْقَضْيَةُ وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهِ الْحِكَايَةُ وَيَحْتَمِلُ الصِّدُق وَالْحِذُبَ وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقَ اَوْ كَاذِبٌ نَحُوُ السَّمَاءُ فَوُقَىنَا وَالْعَالَمُ حَادِثُ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُنَا لَا اِللَهُ اللَّهُ قَصْيَةٌ وَحَبُرٌ مَعَ اَنَّهُ لَلَّسَمَاءُ فَوُقَنَا وَالْعَالَمُ حَادِثُ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُنَا لَا اِللَهُ اللَّهُ قَصْيَةٌ وَحَبُرٌ مَعَ اَنَّهُ لَلسَّمَاءُ فَوُقَنَا وَالْعَالَمُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ عَرُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّه

ترجمه: فصل : مركب تام دوتهم يرب ايك كوخراور تضيه كهاجاتا باوروه وه ب كداس سے حكايت

مقصود ہواور صدق و کذب دونوں کا حمّال رکھے اور اس کے بولنے والے کوسچایا جموٹا کہا جاسکے جیسے

السماء فوقنا (آسان ہمارے اوپرہے) اور العالم حادث (عالم حادث ہے) پس اگر اعتراض كيا

جائے کہ ہمارا قول لا الدالا الله قضيه اور خبر ہے باوجود يكه بيجھوٹ كا احتمال ہى نہيں ركھتا ميں جواب

دوں گا کمحض الفاظ جھوٹ کا احمّال رکھتے ہیں اگر چہ دونوں کناروں کی خصوصیت کے لحاظ سے اس میں جھوٹ کا حمّال نہیں ہے اور دونوں قسموں میں سے دوسری قسم کوانشاء کہاجا تاہے۔اورانشاء چنداقسام

پر ہے امر، نہی جمنی ، ترجی ، استفہام اور نداء۔

تشريح: الفصل ميں مركب كى اقسام ذكركررہے ہيں۔مركب تام كى دوقتميں ہيں خبراورانشاء۔

خبر:۔وہ ہے جوصدق اور کذب کا احتمال رکھے یا جس کے کہنے والے کوسچا یا جھوٹا کہا جاسکے۔منطقی

حضرات اس کی ایک اورتعریف بھی کرتے ہیں کہ''جس میں حکایت کا ارادہ کیاجائے''۔ •

اعتراض: آپ نے کہاجس میں صدق یا کذب کا احمال ہووہ خبر ہے حالانکہ ہم آپ کوخبر کی ایک مثال دکھاتے ہیں جس کے کہنے والے کوجھوٹا کہائی نہیں جاسکتا جیسے لا المہ الاالله ،السماء فوقنا

وغیرہ ان مثالوں میں جھوٹ کا حمّال ہی نہیں اس لئے آپ کی بی تعریف صحیح نہیں ہے۔

جواب: - ہماری مرادیہ ہے کہ خارجی دلائل اور قرائن کو چھوڑ کرنفس کلام کودیکھا جائے کہ اسمیں سے اور جھوٹ کا احتمال ہے باہر اللہ الاالله میں دوقریئے موجود ہیں ایک ہمارامسلمان ہونا اور دوسرا خدا کا واقعی موجود ہونا تو ان قرائن کی بناء پرید کلام فقط سجی ہے گران قرائن کو ایک طرف رکھ کرسو جا جائے تو کلام میں سجے جھوٹ دونوں کا احتمال موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ خداکی وحدا نیت کے مشر بھی

وسل اس طرح بقیدمثالیں ہیں۔مصنف ان دوقر ائن کو خصوصیة الحاشیتین تجبیر فرمارہے ہیں۔

انشاء نہ جس کے کہنے والے کو بچ یا جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کیا جاسکے مثلا اضرب انشاء کی پھردس

قسمیں میں ﴿ اَ ﴾ امر ﴿ ٢ ﴾ نبی ﴿ ٣ ﴾ استفہام ﴿ ٣ ﴾ تنی ﴿ ۵ ﴾ تر جی ﴿ ٢ ﴾ عرض ﴿ ٤ ﴾ نداء۔ ﴿ ٨ ﴾ عقود ﴿ ٩ ﴾ تنجب ﴿ • ا ﴾ تسم \_ان کی کمل تفصیل نحومیں آتی ہے۔ فَصُلٌ: اَ لَمُوَكَّبُ النَّاقِصُ عَلَى انْحَاءِ مِنْهَا الْمُوَكَّبُ الْإِضَافِیُ كَعُلامٌ زَیْدٍ وَمِنْهَا الْمُورَكِّبُ التَّوْصِیُفِیُ كَالرَّجُلُ الْعَالِمُ وَمِنْهَا الْمُورَكِّبُ التَّقْیِیُدِیُ كَفِی الدَّارِ وَهَهُنَا قَدُ تَمَّ بَحُثُ الْاَلْفَاظِ وَالْاَنَ نُرْشِدُكَ اللّٰى بَحْثِ الْمَعَانِیُ

ترجمہ: فصل: مركب ناقص چندتم پر ہان ميں سے مركب اضائى ہے جيسے غلام زيد داوران ميں سے مركب توصفى ہے جيسے الموجل المعالم داوران ميں سے مركب تقييدى ہے جيسے فى الداد يہاں الفاظ كى بحث پورى ہوچكى ہے اب ہم تجھے معانى كى بحث كى رہنمائى كرتے ہيں ۔

تشریخ: \_اس نصل میں مرکب ناقص کی اقسام ذکر کرر ہے ہیں \_مرکب ناقص کی ابتداءً دوستمیں ہیں \_ (ا) تقبید کی (۲) غیر تقبید ک \_

غیرتقیدی: جس میں دوسری جزء پہل کیلئے قدنہ ہوجیہ احد عشر، بعلیک، سیبویہ وغیرہ اس کی بھی کی قتمیں ہیں (۱) بنائی (۲) منع صرف یا امتزاجی (۳) صوتی

اس طرح مرکب ناقص کی کل پانچ قشمیں ہو گئیں ۔(۱)اضافی (۲) توصفی (۳) بنائی (۴) منع صرف یاامتزاجی (۵) صوتی ۔

 شرح اردد مرقات

جزئی تو وہ ایسامفہوم ہے جس کامحص تصورا سکے کثیرا فراد پر سچا آئے سے رو کے جیسے زید ،عمر و ، یہ گھوڑا اور یہ دیوار۔اور بہر حال کلی تو وہ ایسامفہوم ہے جس کامحص تصوراس میں کثر ت کے واقع ہونے اور کثیرا فراد پر صادق آئے سے نہ رو کے جیسے انسان اور گھوڑا اور بھی کلی اور جزئی کی وضاحت دوسری د تفسیروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔بہر حال کلی تو وہ ایسامفہوم ہے کہ عقل اس کے تصور کے اعتبار سے اس کے کثیر ہونے

کوجائز قراردے اور بہر حال جزئی تو وہ ایسامفہوم ہے جواس طرح نہ ہو۔ تشریح: ۔ یہاں سے مصنف مفہوم کی بحث شروع کررہے ہیں۔اس عبارت میں مفہوم کامعنی اوراس

ک اقسام کلی اور جزئی کی تعریف کی ہے۔ جو چیز ذہن میں آئے اس کے ٹی نام ہیں ﴿ اَ ﴾ منہوم: کیونکہ اس کو سمجھا جاتا ہے ﴿ ٢ ﴾ معنی: کیونکہ اس کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے۔ ﴿ ٣ ﴾ مطلوب: کیونکہ ان کو طلب کیا جاتا ہے۔ ﴿ ٣ ﴾ معلوم: کیونکہ اس کو وانا جاتا ہے ﴿ ۵ ﴾ مدلول: کیونکہ اس پر دلالت ہوتی ہے ﴿ ٢ ﴾ مسمی: کیونکہ ان کیلئے مقرر کیا جاتا ہے ﴿ ۵ ﴾ موضوع لہ۔ کیونکہ اس کیلئے وضع ہوتی ہے ان کے درمیان اعتباری فرق بھی ہیں جن کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی بڑی کتابوں میں آئے گی۔

اس مفهوم کی پھر دونشمیں ہیں ﴿ ا ﴾ کلی ﴿ ٢ ﴾ جزئی۔

جزئی: مسایسمنع نفسس تصوره عن وقوع الشوكة فیه (وه فهوم جس كامحض تصور كرنا اسمیس وقوع شركت سے مانع مو) یعنی اس میں شركت نه موسكه مثلازید، هذا الفرس وغیره -

تحریف ثانی: کیمی کلی، جزئی کی ایک اورتعریف بھی کی جاتی ہے۔ان دونوں تعریفوں میں فقط لفظی

فرق ہے مفہوم اورانجام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔

کلی:۔وہ مغہوم کمحض تصور کرنے ہے عقل اس کے تکثر کو جائز رکھے۔

جزئی:۔ دہ مفہوم کمحض تصور کرنے سے عقل اس کی کثرت کوجائز ندر کھے۔

فائدہ: کی کی اس تعریف ہے معلوم ہوا کہ کی وہ ہے کہ مخص اس کا تصور کرناوتوع شرکت ہے مانع نہ ہو

باقی خارج اورنفس الامرمیں کلی کے ایک سے زیادہ افراد کا ہونا کوئی ضروری نہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خارج میں کا برد نہ برجہ فید میں ہے ہے ہے کا سرداد سے میں میں میں میں میں میں اور اس کے سے میں میں میں اور اس کے اس کا س

کلی کاصرف ایک ہی فرد ہوجیسے سورج بیا لیک کل ہے اسلئے جب ہم اس کا ذہن میں تصور کرتے ہیں تو آسمیں شرکت ہوسکتی ہے لیکن خارج میں اس کاصرف ایک ہی فرد ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کلی کا خارج میں ایک

فرد بھی نہ ہوجیسے لا شنبی اور لا و احدید دونوں کلیاں ہیں لیکن ان کا غارج میں کوئی فرد بھی نہیں ہے۔

دونو ل تعریفول میں فرق: مصنِّف یے دوتعریفیں کی ہیں ان دونوں تعریفوں میں مطلب اور مفہوم

كاعتبار سيتو كوئى فرق نبيل كيكن لفظول كاعتبار سيان ميں ووفرق بيں۔

- (۱) بہلی تعریف کمبی ہے اور دوسری تعریف میں کچھا خصار ہے۔
- (۲) پہلی تعریف کے مطابق کلی کی تعریف عدمی اور جزئی کی تعریف وجودی ہے جب کہ دوسری تعریف

کے مطابق جزئی کی تعریف عدمی اور کلی کی تعریف وجودی ہے۔

سوال: مصنف یے نہلی تعریف میں جزئی کی تعریف کومقدم اور کلی کی تعریف کومؤخر کیااور دوسری

تعریف میں جزئی کومؤخراور کلی کومقدم کیااس کی کیاوجہ ہے؟

جواب: ـ جزئی کی پہلی تعریف وجودی تھی اور کلی کی دوسری تعریف وجودی تھی اور وجود عدم سے اشرف

ہوتا ہے اور اشرف مقدم ہونے کا زیادہ حقدار ہے اس لئے مصنِّف ؓ نے پہلی تعریف میں جزئی کو اور

دوسری تعریف میں کلی کومقدم کیا۔

کلی و جزئی کی وجہ تسمیہ: کلی اور جزئی کے آخر میں یا انسبت کی ہے کل کامعنی ہے کل والی یعنی پیکل تو نہیں کسی کل کا جزء ہے اور کل جزئی ہے گلی اس جزئی کا جزء ہے تو چونکہ کلی پیکل (جزئی) کا جزء بنتی ہے اس لئے اس کوکل کہتے ہیں۔اس طرح جزئی کے آخر میں بھی یا نسبت کی ہے اس کا مطلب ہے جزوالی

المن خودتو كل ہے گرجزءوالى بے يعنى كلى اس كاجزء بنتى ہے جيسے زيدايك جزئى ہواراس كى حقيقت

حیوان ناطق ہےاور بیددونوں کلیاں ہیں اور اس زید جزئی کی جزء بن رہی ہیں تو زیدخودکل ہےاور اجزاء والا ہے لیعنی جزئی ہے۔ای طرح حیوان اور ناطق کل والی ہیں لیعنی کلی ہیں اور زید کا جزء بن رہے ہیں۔

اعتراض: منطق حفرات كلى سے بحث كرتے ہيں جزئى سے بحث كيون نبيں كرتے؟

جواب ﴿ ا ﴾ : - بن کیات لامتای بی ان کا احاط اور ان میں سے برایک کے ساتھ بحث کرناممکن نہیں اور اگر بعض سے بحث کریں بعض سے بحث نہ کریں تو ترجیح بلا مرج لازم آتی ہے اس لئے منطقی ان سے بحث ہی نہیں کرتے اور اس کے برعس کلیاں محدود ہیں ان سے بحث کرناممکن ہے۔

جواب ﴿ ٢﴾: -جزئی کی حالت میں تغیر و تبدل ہوتار ہتا ہے وہ ایک حالت پرنہیں رہتی اس لئے اس سے بحث کرناممکن نہیں جیسے زید پہلے نطفہ تھا پھر رحم مادر میں گیا جنین ہوا پھر پیدا ہوا تو طفل کہلا یا ہزا ہوا تو شاب کہلا یا بوڑھا ہوا تو شخ کہلا یا فوت ہو گیا تو میت کہلایا۔

فَصُلِّ: الْكُلِّى اَقْسَامٌ اَحَدُهَا مَا يَمْتَنِعُ وَجُودُافُرَادِهِ فِي الْحَارِجِ كَاللَّاشَئَ وَاللَّا مُمْكِنِ وَاللَّا مُوجُودُو ثَانِيْهَا مَايُمُكِنُ اَفُرَادِهِ وَلَمْ تُوجَدُ مِنُ اَفُرَادِهِ اللَّافَرُدُ وَاحِدٌ كَالشَّمْسِ الْيَاقُوتُ وَثَالِيُهَا مَا اَمُكَنَتُ اَفُرَادُهُ وَلَمْ تُوجَدُ مِنُ اَفُرَادِهِ اللَّافَرُدُ وَاحِدٌ كَالشَّمْسِ وَالْعَهَا مَا وُجِدَتُ لَهُ اَفُرَادٌ كَثِيرَةٌ إِمَّامُتنَاهِيَةٌ كَالْكُواكِبِ السَّيَّارَةِ وَالْوَالِي وَرَابِعُهَا مَا وُجِدَتُ لَهُ اَفُرَادٌ كَثِيرَةٌ وَالزُّحُلُ وَعَطَارُدُ وَالْمُشْتَرِى اَوْعَيْرُ فَوَالْمُشْتِى السَّيَّارَةِ فَالنَّهُ مَا وَجِدَتُ لَهُ اَلْوَهُوهُ وَالزُّحُلُ وَعَطَارُدُ وَالْمُشْتَرِى اَوْعَيْرُ مُتَنَاهِيَةٌ كَالْكُوالِكِ السَّيَّارَةِ فَالنَّهُ مَا وَالْفَرَسِ وَالْفَرَسِ وَالْعَنَعُ وَالزُّحُلُ وَعَطَارُدُ وَالْمُشْتَرِى الْوَالْمُولِي وَالْمُعْمَدُ وَالْمُشْتَرِى الْمَالِكُولُ وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَعَطَارُدُ وَالْمُشْتَرِى الْمُعْمَدُ وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُعْلَى وَالْمُولِي وَالْمُعْمَلُ وَالْمُولِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُعْلِي وَالْمُولِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلِي السَّيْعُ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُولِي وَالْمُعْمِولِي وَالْمُعُمْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُولِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي و

مُتناهِيةٍ كَافْرَادِالْإِنْسَانِ وَالْفَوَسِ وَالْعَنَمِ وَالْبَقَرِ ترجمہ: فصل: کلی کی چنداقسام ہیں۔ان میں سے پہلی وہ کلی ہے جس کے افراد کا وجود خارج میں ممتنع اور محال ہو چیسے لاشی ، لاممکن ، لاموجود اور دوسری قتم وہ کلی ہے جس کے افراد کا وجود ممکن ہواور پایا نہ جائے جیسے عنقاء پرندہ اور یا قوت کا پہاڑ۔اور تیسری قتم وہ کلی ہے جس کے افراد کا وجود ممکن ہواور صرف ایک فرد پایا جائے جیسے سورج اور واجب تعالی۔اور چوشی قتم وہ کلی ہے جس کے کشر افراد پائے جائیں پھر متنا ہی ہوں جیسے کواکب سیارہ ، پس بلاشہ وہ سات ہیں سورج ، چاند ،مرخ ، زہرہ ، زحل ، عطار داور مشتری یاغیرمتنا ہی جیسے انسان ، گھوڑا، بکری اور گائے کے افراد۔

تشری :۔اس فصل کے پہلے جھے میں معیّف کی کی قسمیں بیان فرمار ہے ہیں اور دوسرے جھے میں

کچھاشکالات کے جواب دیں گے ۔ تو مندرجہ بالاعبارت میں کلی کے اقسام بیان کئے جارہے ہیں۔

کلی کے اقسام کو سجھنے سے پہلے ایک فائدہ ملاحظہ فر مایئے۔

فأكده : دنيايل جتنى بهي اشياء بين الكي تين تتميس بين (١) واجب الوجود (٢) ممتنع الوجود (٣) ممكن الوجود

وا جب الوجود: بس كاعدم يعني نه بونا محال مواور وجود يعني مونا ضروري موجيسے ذات باري تعالى ـ همتنع الوجود: \_جس کاو جود محال ہوا درعد م ضروری ہوجیے شریک باری تعالی۔

**همکن الوجود: \_ جس کا د جود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہواور د جودمحال ہو نہ عدم محال ہو بلکہ موجود بھی** سكتا ہواورمعدوم بھی ہوسكتا ہوجیسے انسان۔

اقسام کلی: کلی کی چیشمیں ہیں جن کی دجہ حسر مندرجہ ذیل ہے۔

وجه حصر : کلی کے افراد خارج میں موجود ہوں گے یانہیں۔ اگرنہیں ہیں تو پھران کا خارج میں موجود نہ

ہونا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا بلکہان کا خارج میں موجود ہوناممکن تو ہومگرمو جو ذہیں ہو کئے اگر خارج میں موجود نہ ہونا ضروری ہوتو یہ پہلی قتم ہے جیسے لا موجود، لاشبی اورا گرخارج میں موجود

ہوناممتنع تونہیں کین موجوزہیں ہیں تو بیدوسری قتم ہے جیسے یا قوت کا پہاڑیا عنقاء پرندہ وغیرہ۔اورا گر کلی کےافراد خارج میں ہیں تو پھرا کیے فرد ہوگا یازیادہ ،اگرا کیے فرد ہےتو پھردوحال سے خالی نہیں دوسرا بھی

ہوسکتا ہے یا دوسر نے فرد کا ہونا محال ہے اگر دوسرا بھی ہوسکتا ہےتو بیتیسری قتم ہے جیسے سورج ۔ اور اگر خارج میں دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ چوتھی قتم ہے جیسے ذات باری تعالی۔اورا گرکل کے افراد ایک ہے زیادہ ہیں تو پھروہ افراد متنا ہی ہو نگے یا غیرمتنا ہی ۔اگر متنا ہی ہیں توبیہ پانچویں قتم ہے جیسے کوا کب سیارہ

(چکر لگانے والے سیارے) جوقد میم مناطقہ کے ہاں سات ہیں سورج، جاند، مریخ، زحل، زہرہ،

عطار داور مشتری \_اوراگرافرادغیر متناہی ہیں تو بیچھٹی قتم ہے جیسے انسان ، بقراور غنم وغیرہ کے افراد \_

وَقَدُ أُوْرِدَ عَلَى تَعُرِيُفِ الْكُلِّي وَالْجُورُيْ سُوالٌ تَقُرِيُوهُ اَنَ الصُّورَةَ الْمَحَاصِلَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالشِّبُحَ الْمَرُئِيَّ مِنْ بَعِيدٍ وَمَحْسُوسَ الطِّفُلِ فِي مَبْدَأِ الْحَاصِلَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالشِّبُحَ الْمَرُئِيَّ مِنْ بَعِيدٍ وَمَحْسُوسَ الطِّفُلِ فِي مَبْدَأِ الْسُورِ الْوَلادَةِ كُلُّها جُزُئِيَّاتُ مَعَ اللَّه يَصُدُقُ عَلَيْهَا تَعُرِيُفُ الْكُلِّي لِاَنَّ فِي هَذِهِ الصُورِ فَرَصُ صِدَقِهَا عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرُمُمُ تَنعِ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْمُوادَ بِصِدُقِ الْمَفْهُومِ فِي فَرَصُ صِدَقِهَا عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرُمُمُ تَنعِ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْمُوادَ بِصِدُقِ الْمَفْهُومِ فِي فَرَصُ صِدُقِهَا عَلَى كَثِيرِينَ عَلَى وَجُهِ الْإِجْتِمَاعِ وَهِذِهِ الصُّورُ اعْنِي صُورَةَ الْبَيْصَةِ الْمُعَلِي مُنْ مَا وَهِ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَوْلا فِيهَا اِعْتِبَارُ التَّوتُ لِي السُّورَةِ صَرُورَدَةً اللهُ اللَّهُ عَلَى كَثِيرُينَ بَدُلا لاَ مَعَا فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مَا يُحُوذَةٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ صَرُورَدَةً اللهُ الْمَعَالُ هَذَا السَّورَةِ قَلَولُ لا فِيهَا اِعْتِبَارُ التَّوتُ لِي السَّعُورَةِ قَلُولًا فِيهَا الْحَبَارُ التَّوتُ وَالْمَعُولُ الْمُعَلِي هَا الْمَعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي هَا عَبْدَارُ التَّوتُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْل

تر جمہ: ۔۔اور تحقیق وارد کیا گیا ہے کلی اور جزئی کی تعریف پرایک سوال جس کی تقریر ہے کہ معین انڈ ۔

سے حاصل ہونے والی صورت اور دور ہے دکھائی دینے والا جسم اور نومولود بچے کی محسوس شدہ ڈی میں ماری
جزئیات ہیں باوجود یکہ ان پر کلی کی تعریف صادق آتی ہے اس لئے کہ ان تمام صور توں میں ان کے کثیر
افراد پر سچے آنے کوفرض کرناممتنع نہیں ہے۔ اور جواب میہ ہے کہ کلی کی تعریف میں مفہوم کے سچا آنے
سے مرادا جماعیت کے طریقے پر سچا آنا ہے، اور بیصور تیں یعنی معین انڈ ے وغیرہ کی صورت سوااس کے
نہیں کثیرین پر سچی آتی ہیں کے بعد دیگر نے نہ کہ اسماعے ۔ کیونکہ وحدت اس صورت میں لی گئی ہے اس
ضرورت کی وجہ سے کہ بیصورت جزئی مادہ سے ماخوذ ہے اور اگر اس صورت میں وحدت کا اعتبار نہ ہوتا
تو یہ بلاا شکال کلی ہوتی اس کو یا دکرلو۔

تشری : اس عبارت میں مصنِف ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔

اشکال: کی اور جزئی کی تعریف جامع مجمیع الافراد اور مانع عن دخول الغیر نہیں ہے۔ کیونکہ کی کلیا۔ جزئی کی تعریف مچی آتی ہے اور گی جزئیات برکلی کی تعریف مچی آتی ہے مثلاندید کے سامنے ایک انڈہ پر ، ہوا تھا جو جزئی ہے تو جیسے ہی زید نے دوری طرف منہ کیا بحر نے وہ انڈہ اٹھا کر دوسراانڈہ رکھ دیا جب

زیدنے اس انڈے کی طرف ویکھا تو اس کے خیال میں بیوہی پہلے والا انڈہ تھا پھر جیسے ہی زیدنے دوبارہ دوسری طرف منہ کیا تو بمر نے وہ انڈ ہ اٹھا کراس کی جگہ تیسرا انڈہ رکھدیا اب بیانڈہ وزید کے نز دیک جزئی ہے حالانکہ حقیقت کے اعتبار ہے کلی ہے تو کلی پر جزئی کا اطلاق ہور ہاہے اور جزئی کی تعریف تیجی آ رہی ہےتو جزئی کی تعریف مانع عن دخول الغیر نہوئی ۔ دوسری مثال: دور ہے آ پ نے ا یک چیز دیکھی تو آپ نے کہا بیاونٹ ہے پھر جب وہ تھوڑی قریب آئی تو آپ نے کہا بیگھوڑا ہے پھر جب وہ اور قریب آئی تو آپ نے کہا یہ گدھا ہےاب یہ چیز جزئی ہے گراس برکلی کا اطلاق ہور ہاہے۔ ادر کلی کی تعریف تی آر ہی ہے تو کلی کی تعریف مانع عن دخول الغیر نہ ہوئی ۔اس طرح چھوٹے بیجے کے و بن میں ہرعورت اس کی ماں ہوتی ہے جب اس کے باس سے ایک عورت گزری اس نے سمجھا یہی میری ماں ہے پھر جب دوسری عورت گز ری اس نے پھریہی سمجھا کہ بیمیری ماں ہےاب بیچے کے ذہن میں آوجزئی ہے حقیقت میں کلی ہے وکلی پرجزئی کی تعریف سچی آرہی ہے لفذاجزئی کی تعریف مانع نہیں ہے جواب:۔ہاری کلی،جزئی کی تعریف میں ایک قید محذوف ہے کہ کثیرین پر تچی آئے یا نہ آئے علی سبیل الاجتماع (اسخصے )نہ کہ علی سبیل البدلیت ( کیے بعد دیگرے ) سوال میں ذکر کردہ جزئی کثیرین برعلیٰ سبیل البدلیت تجی آ رہی ہے نہ کہ کاسبیل الاجھاع۔ای طرح کلیات کثیرین برعالی سبیل البدلیت تجی نہیں آرہی نہ کیالی سبیل الاجتماع۔ اور مصنف نے اس قید کونیم سامع پراعتا وکرتے ہوئے جھوڑ دیا۔ فَصُلٌ فِي النِّسُبَةِ بَيْنَ الْكُلِّيِّينِ: إعْلَمُ أَنَّ النِّسُبَةَ بَيْنَ الْكُلِّيِّين تُتَصَوَّرُ عَلَى ٱنْحَاءِ ٱرْبَعَةٍ لِلاَنَّكَ إِذَااحَذُتَ كُلِّينُنِ فَإِمَّا ٱنْ يَصُدُقَ كُلٍّ مِّنْهُمَاعَلَى مَايَصُدُقْ عَلَيْهِ ٱلْاَخَـرُ فَهُــمَـا مُتَسَاوِيَان كَالْإِنْسَان وَالنَّاطِقِ لِاَنَّ كُلَّ إِنْسَان نَاطِقٌ وَكُلَّ نَاطِقِ إِنْسَانٌ ٱوُيَصْدُق آحَدُهُ مَا عَلَى كُلِّ مَايَصُدُقْ عَلَيْهِ ٱلْاخَرُ وَلا يَصُدُق ٱلْاخَرُ عَلَى جَمِيْع ٱفْرَادِ اَحَـدِهِـمَا فَبَيْنَهُـمَا عُـمُومٌ وَّخُصُوصٌ مُطُلَقًا كَالْحَيْوَان وَالْإِنْسَان فَيَصُدُقْ الْحَيْسُوانُ عَلَى كُلِّ مَايَصُدُقُ ٱلْإِنْسَانُ عَلَيْهِ وَلا يَصُدُقُ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى كُلِّ مَايَصُدُقُ عَلَيْهِ الْحَيْوَانُ بَلَّ عَلْى بَعْضِهِ أَوْلاَ يَصُدُقَ شَيٍّ مِّنُهُمَاعَلَيْهِ ٱلْأَحَرُ فَهُمَا مُتَبَائِنَان

كَ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ اَوْيَ صُدُق بَعُضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى بَعُضِ مَايَصُدُقْ عَلَيْهِ الْاَحْرُ فَبَيْنَهُ مَا عَلَى بَعُضِ مَايَصُدُقْ عَلَيْهِ الْاَحْرُ فَبَيْنَهُ مَا عُسُدُقْ الْبَطِّ يَصُدُقْ كُلُّ مِنْهُمَا وَفِى الْفَلْحِ وَالْحَيُوانِ فَفِى الْبَطِ يَصُدُقْ الْاَبْيَضُ فَقَطُ كُلُّ مِنْهُمَا وَفِى الْفَلْحِ وَالْعَاجِ يَصُدُق الْاَبْيَضُ فَقَطُ كُلُّ مِنْهُمَا وَفِى الْفَلْحِ وَالْعَاجِ يَصُدُق الْاَبْيَضُ فَقَطُ فَعَلْمُ اللَّهُ مَا وَلَى النَّلْحِ وَالْعَاجِ يَصُدُق الْاَبْيَضُ فَقَطُ فَعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُمُومُ اللَّهُ الْالْعُمُومُ اللَّهُ اللْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمُومُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُعْلَقُلُولُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّلَةُ الْمُنْعُلُولُ اللَّلِمُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّل

وَالْخُصُوصُ مِنْ وَجُهِ فَاحُفَظُ ذَٰلِكَ ترجمہ فصل : دوکلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں: تو جان لے کہ دوکلیوں کے درمیان نسبت حارانسام پرمتصور ہوسکتی ہے کیونکہ جب تو دوکلیوں کو لے گالپس یا توان میں سے ہرا یک تچی آئے گی ان ا فراد پر جن پر دوسری تچی آتی ہے تب تو وہ دونوں متساوی ہیں جیسے انسان اور ناطق کیونکہ ہرانسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے یا ان میں سے ایک تو صادق آئے گی ان افراد پر جن پر دوسری صادق آتی ہے اور دوسری صاد تنہیں آئے گی پہلی کے تمام افراد پرتب ان دوکلیوں میں نسبت عموم وخصوص مطلق کی ہوگی جیسے حیوان اور انسان کہ حیوان تو صادق آتا ہے ان تمام افراد پر جن پر انسان صادق آتا ہے جب كمانسان نبيس صادق آتاان سب افراد يرجن برجيوان صادق آتا ہے بلكماوق آتا ہے حيوان کے بعض افراد پر، یا کلیوں میں ہے کوئی بھی صادق نہیں آئے گی ان افراد میں ہے کسی فرد پر جن پر دوسری صادق آ رہی ہے تو وہ دونوں متباین ہیں جیسے انسان اور فرس یا ان دوکلیوں میں سے ہرا یک کلی کا بعض ان افراد پرصا دق آئے گا جن پر دوسری کلی صادق آ رہی ہے تو ان کے درمیان نسبت عموم وخصوص من وجه كى ہے جيسے ابيض ﴿ سفيد ﴾ اورحيوان پس بطخ ميں دونو سكلياں صادق آ ربى ہے اور مائقى ميں صرف حیوان صادق آتا ہے اور برف اور ہاتھی کے دانت میں صرف ابیض صادق آتا ہے ہیں یہ جیار سبتیں ہوئیں (۱) تساوی (۲) تباین (۳) عموم وخصوص مطلق (۴) عموم وخصوص من وجه پس اسکو یا وکراو تشريح: \_ يهال مع مصنِّف ووكليول كے درميان نسبت بيان فر مار ہے ہيں ليكن ہم يهال چار طرح کی نسبت بیان کریں گے(ا) دوکلیوں کے درمیان (۲) دو جزئیوں کے درمیان (۳) ایک کلی اورایک جزئی کے درمیان (م) دوکلیوں کی نقیضوں کے درمیان

دو کلیوں کے درمیان نسبت:۔دوکلیوں کے درمیان چارتم کی نسبت ہوتی ہے (۱) تساوی

(٢) تباين (٣) عموم وخصوص مطلق (٧) عموم وخصوص من وجهـ

تساوی: میلی کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی بیلی کلی کے ہر ہر فرد پر صادق

آئے جیسے انسان اور ناطق میتاین: میں کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نیآئے اور دوسری کلی پہلی

کل کے کی فرد پر صادق نہ آئے جیسے انسان اور فرس عموم وخصوص مطلق: ۔ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر نہ آئے جیسے

انسان اورحیوان ۔اس میں حیوان تو انسان کے ہر ہر فرد پر صادق آتا ہے لیکن انسان حیوان کے بعض افراد (انسانی) پرسچا آتا ہے بعض پرنہیں جیسے گدھا، گائے حیوان تو ہیں لیکن انسان نہیں۔

جور را معن کی چوا ماہے کی دوسری کلی کے بعض افراد پرصادق آئے اور بعض برصادق ندا ہے اس

م المرح دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق ندآئے مثلا ابیض اور حیوان۔

فا کدہ: بن دوکلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو دہاں دو مادی نکلیں گے اور دو قضیے موجہ کلیہ تیار ہو گئے جیسے (۱) کے ل انسسان نساطی (۲) کل ناطق انسان بہن دوکلیوں کے درمیان تباین کی

نسبت ہووہاں بھی دوتضیے سالبہ کلیہ تیار ہوئے جیسے (۱) لاشی من الانسان بفرس (۲) لاشی من الفرس بانسان بن دوکلیوں کے درمیان عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہووہاں بھی دو مادی کلیں

ے اور دوقفیے تیار ہونگے ایک موجبہ کلیہ ہوگا اور دوسرا سالبہ جزئیہ پہلے قفیے میں اخص مطلق موضوع اور کے اور دوقفیے تیار ہونگے ایک موجبہ کلیہ ہوگا اور دوسرا سالبہ جزئیہ پہلے قفیے میں اخص مطلق محمول ہوگا اعم مطلق محمول ہوگا جبکہ دوسرے قفیے میں اس کا برعکس یعنی اعم مطلق موضوع اور اخص مطلق محمول ہوگا

چیے (۱) کل انسان حیو ان(۲) بعض الحیوان لیس بانسان ۔ جن دوکلیول میں عموم وخصوص

من وجد كانست مود بال تين ماد فكليس كاور تين قفي تيار موسك ايك موجد جزئيد دوسالد جزئي جيد (١) بعض الحيوان ابيض (٢) بعض الحيوان ليس بابيض (٣) بعض الابيض ليس بحيوان

دو جزئیوں کے درمیان نسبت:۔دو جزئوں کے درمیان نسبت ہمیشہ تباین کی ہوتی ہے جیسے زید

اور عمرودو جزئیاں ہیں ان میں تغایراور تباین ہے۔

ا کیک کلی اور ایک جزئی کے درمیان نسبت: اس میں دوصور تیں میں وہ جزئی ای کلی کی ہوگی یا

دوسری کلی کی ہوگی اگروہ جزئی اس کلی کی ہےتو پھران کے درمیان نسبت عموم وخصوص مطلق کی ہوگی مثلا انسان اور زیداب انسان تو زید پرسچا آتا ہے مگر زیدانسان کے بعض افراد (اپنے آپ پر) سچا آتا ہے اور بعض (باقی افرادانسانی) پرسچانہیں آتا۔اوراگروہ جزئی کسی دوسری کلی کی ہےتو پھران کے درمیان

نسبت ہمیشہ تباین کی ہوگی مثلا انسان اور هذا الفرس۔

ووکلیوں کی نقیضوں کے درمیان نسبت: کی ٹی کی نتیض اس کار فع ہوتا ہے جیسے انسان کی نقیض اسکار فع یعنی لاانسان ہوگی نسبتیں کل چار ہیں آواب ان چاروں کی نقیضوں کے درمیان نسبت ملاحظہ کریں

جن دوکلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی جیسے انسان اور ناطق کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی جیسے انسان اور ناطق کے درمیان تساوی کی نسبت ہے اور ان کی نقیض لا انسان اور لا ناطق

کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے جو چیز لا انسان ہے وہ لا ناطق بھی ضرور ہو گی اور جو چیز لا ناطق ہے

وەلاانسان تېمى ضرور موگى \_

جن دوکلیوں کے درمیان عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہوا نکی نقیفوں کے درمیان بھی عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہوگی لیکن پہلے جواخص مطلق تھااب وہ اعم مطلق بن جائے گا اور پہلے جواعم تھااب وہ

مسل فی سبت ہوئی مین چہلے جواس مسل کھا اب وہ اہم مسل بن جائے گا اور چہلے جوام کھا اب وہ ا اخص بن جائے گامثلا انسان اور حیوان کی نقیض لا انسان اور لاحیوان کے درمیان عموم وخصوص کی نسبت

ے کیونکہ جو چیز لاحیوان ہے وہ بمیشہ لا انسان ہوگی اور جو چیز لا انسان ہے وہ ضروری نہیں کہ لاحیوان ہو کہمی ہوگی اور بھی نہیں ہوگی مثلاقلم لاحیوان ہے تو لا انسان بھی ہوگی اور بھی نہیں ہوگی مثلاقلم لاحیوان ہے تو لا انسان بھی ہے لیکن گدھالا انسان تو ہے لاحیوان

نہیں ہے بلکہ حیوان ہے

جن دوکلیوں کے درمیان عموم وخصوص من وجہ کی یا تباین کی نسبت ہوتی ہےان کی نقیضوں کے

درمیان بھی توعموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے در بھی تباین کی۔اس کوتباین جزئی تے بسیر کیاجا تاہے

نسبت تباین کی مثال: انسان اور فرس میں تباین کی نسبت ہے اور لا انسان اور لا فرس میں عموم

وخصوص من وجہ کی نسبت ہے ۔موجوداورمعدوم میں تباین کی نسبت ہے اوران کی نقیضوں لا موجود اور سبب

لامعدوم میں بھی تباین کی نسبت ہے۔

نسبت عموم وخصوص من وجد كى مثال: لا انسان اور لا فرس كے درميان عموم وخصوص من وجد كى

نسبت ہے اور ان کی نقیضوں انسان اور فرس کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ ابیض اور حیوان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے اور ان کی نقیضوں یعنی لا ابیض اور لاحیوان میں بھی عام خاص من

وجہ کی نسبت ہے۔

فَصُلَّ: وَقَدُيُتَمَالُ لِلْجُوزُنِي مَعُنَّى اخَرُ وَهُوَمَاكَانَ اَخَصُّ تَحُتَ الْاَعَمِّ

فَ الْإِنْسَانُ عَلَى هٰذَا التَّعْرِيُفِ جُزِيِّى لِلُحُولِهِ تَحْتَ الْحَيُوانِ وَكَذَا الْحَيُوانُ لِلُحُولِهِ تَحُسَّ الْسِسْمِ النَّامِيُ وَكَذَا الْجِسْمُ النَّامِيُ لِلْحُولِهِ تَحْتَ الْجِسْمِ الْمُطْلَقِ وَكَذَا

الْجِسْمُ المطُلَقُ لِلدُّخُولِهِ تَحْتَ الْجَوْهَرِ

ترجمہ: فصل: اور بھی جزئی کیلئے ایک اور معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جزئی وہ منہوم ہے جواخص اعم کے بناء پر جزئی ہے کیونکہ حیوان کے تحت داخل ہے اور ای طرح حیوان نے ہو

جزئی ہے کیونکہ جسم نامی کے تحت داخل ہے اور ایسے ہی جسم نامی جزئی ہے کیونکہ جسم مطلق کے تحت داخل

ہےاورا سے ہی جسم مطلق جزئی ہے کیونکہ جو ہرکے نیچے داخل ہے۔

تشری : یہاں سے مصنِف برنی کا ایک اور معنی بیان فر مارہے ہیں کہ بھی جزئی کا اطلاق اس چز پر بھی ہوتا ہے جوکسی اعم کے نیچ ہولیعنی اخص تحت الاعم کو جزئی کہتے ہیں لیکن بیقیق جزئی ہیں ہوتی بلکہ

تحت الاعم ہونے کی وجہ سے اس کو جزئی کہتے ہیں اور اس کا نام جزئی اضافی ہے جیسے انسان کا لفظ ہے تو کلی مگر حیوان کے نیچے داخل ہونے کیوجہ سے جزئی کہلاتا ہے اس طرح حیوان جسم نامی کے نیچے داخل

ہونے کی وجہ سے اورجسم نامی جسم مطلق کے نیچے داخل ہونے کی وجہ سے اور جسم مطلق جو ہر کے نیچے

داخل ہونے کی وجہ سے جزئی کہلاتے ہیں۔اور جو برکل ہی ہے جزئی نہیں ہے کیونکہ بیسب سےاو پروالی

کلی ہے اس سے او برکوئی اورکلی نہیں ہے۔

وَالنِّسُبَةُ بَيْنَ الْجُزْيِيِّ الْحَقِيْقِيِّ وَبَيْنَ هِذَاالْجُزُيْيِّ الْمُسَمِّى بِالْجُزْيْيّ الْإضافِيّ عُمُومٌ

وَّحُصُونٌ مُّطُلَقًا لِإِجْتِمَاعِهِمَا فِي زَيْدِ مَثَلا وَصِدُقِ ٱلْإَضَافِيّ دُوْنِ الْحَقِيُقِيّ فِي الْعُسَانِ فَإِنَّهُ جُزُئِيٌّ وَلَيْسَ بِجُزُئِيَّ حَقِيقِيّ لِلَانَّ صِدُقَةً عَلَى كَثِيْرِيْنَ غَيْرُمُمُ تَنِعِ

ترجمہ: راور جزئی حقیقی اور اس جزئی کے درمیان جس کا نام جزئی اضافی ہے عموم وخصوص مطلق کی

نسبت ہے کیونکہ مثلازید میں دونوں جمع ہیں اور انسان میں جزئی اضافی سچی آتی ہے بغیر حقیق کے کیونکہ وہ انسان جزئی اضافی ہے جزئی حقیقی نہیں ہے اس لئے کہ اس کا کثیر افراد پر صادق آ ناممتنع نہیں ہے

تشری : اس عبارت میں جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت بیان کررہے ہیں۔

جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے کیونکہ جو جزئی حقیقی درفی نہ سے مصر کسے کسے کسے کا سے نہیز سیخا سے جدر کی دروف

ہوگی وہ اضافی ضرور ہوگی اس لئے کہ وہ کسی نہ کسی کلی ہے بنچ ضرور داخل ہوگی جیسے زید مگر جو جزئی اضافی ہواس کا جزئی حقیقی ہونا ضروری نہیں بھی جزئی حقیقی ہوگی اور بھی نہیں ہوگی جیسے انسان جزئی اضافی تو ہے

ہوا ن ہری یی ہونا سروری ہیں۔ می بری یی ہون اور سی میں ہون ہون ہون ہے اسان بری انسان میں اس کے اسان ہوں اسان ہو کیکن جزئی حقیقی نہیں کیونکہ جزئی حقیق کی آئی ہے۔ ( کثیرین پرسچا آ ناممتنع ہو )اس پر سمجی نہیں آتی۔

فَصُلَّ الْكُلِّيَّاتُ خَمُسٌ: ٱلْأَوَّلُ الْجِنُسُ هُوَ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ

بِالْحَقَا ئِقِ فِي جَوَابِ مَاهُوَ كَالْحَيُوَانِ فَإِنَّهُ مَقُولٌ عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالْغَنَمِ إِذَا سُئِلَ عَنُهَا بِمَا هِيَ وَيُقَالُ ٱلْإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَا هُمَا فَالْجَوَابُ حَيُوَانٌ

ترجمہ: فصل : کلیات پانچ ہیں۔ پہلی جنس ہے اور وہ ایک کلی ہے جو ماہو کے جواب میں ایسے کثیر افراد

پر بولی جائے جو حقیقتوں کے اعتبار سے مختلف ہوں جیسے حیوان کیونکہ دہ انسان فرس اور عنم پر بولا جاتا ہے جبکہ ائے بارے میں ماھی کے ساتھ سوال کیا جائے اور کہا جائے الانسسان و الفر س ماھما کہا جائے

توجواب حيوان ہوگا۔

تشریح: اس فصل سے مصنف کی گفتیم کرتے ہوئے کلیات مس کی بحث شروع کررہے ہیں۔

کلیات کی بحث کوقول شارح پرمقدم کیاہے کیونکہ قول شارح کاسمجھنا کلیات خمس کے سمجھنے پرموقوف ہے۔ فاكده: منطقى حفرات كليات فرضيه (الشدى، الا موجود ) سے بحث نبيس كرتے كونكه ان كا خارج میں کوئی فردمو جوزئیس ہاورکلیات وجودہ (جن کا خارج میں کوئی فردمو جود ہو) انکی یا نج قسمیں ہیں \_ وجبه حصر: کی اینے افرادوجز ئیات کی حقیقت میں داخل ہوگی ماان کی حقیقت سے خارج ہوگی اگرحقیقت میں داخل ہےتو پھرایے افراد کی کمل حقیقت ہوگی یاحقیقت کا جزو ہوگی اگر کمل حقیقت ہے تواس کونوع کہتے ہیں اورا گرحقیقت کا جزو ہےتو پھر جز ومشترک ہوگی یا جزومیتز ،اگر جز ومشترک ہےتو اسکوجنس کہتے ہیں اوراگر جز وممیتر ہے تو اس کوفصل کہتے ہیں ۔اوراگر وہ کلی اینے افراد وجز ئیات کی حقیقت سے خارج ہے تو پھرجن افراد پردہ کلی بولی جاتی ہے وہ ایک حقیقت والے ہوئے یا مختلف حقائق والے اگرا یسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہے تو اسکو خاصہ کہتے ہیں اور اگر انکی حقیقت مختلف ہےتو اسکوعرض عام کہتے ہیں۔ فاكده: منطقى حضرات جب كسى چيز كے بارے ميں سوال كرتے بيں تواس كيليے انہوں نے دولفظ مقرر كے جوئے ہيں ( ا ) صاهو (٢) اى شنى -اگر ماہو سے سوال ہوتو سوال امر واحد كے بارے ميں بھى کیا جاتا ہے ادرامور متعددہ کے بارے میں بھی ۔اگر سوال امر واحد کے بارے میں ہوتو اس شی کی ملجيت مختصة يو چھنامقصود موتا ہے اور اگر سوال متعدد امور سے موتوان کی تمام ماہيت مشتر كه يوچھى جاتى ہے۔ پھر جواب میں کیا واقع ہوگا؟ اس میں تفصیل میہ ہے کہ اگر سوال میں امر واحد جزئی ہے تو جواب میں نوع واقع ہوگی جیسے زید ماہو جواب میں انسان آئے گا اگر سوال میں امر واحد کلی ہے تو اس کے جواب مين حدتام آئے گي جيسے الانسان ما هو ،توجواب مين حيوان ناطق آئے گا۔اگرسوال امور متعددہ سے ہوتو وہ ان امورمتعددہ کی هیقیت ایک ہوگی یا الگ الگ ۔اگر امورمتعددہ مثفق الحقیقت مول و بھی جواب میں نوع واقع ہوگی جیسے زید و عصرو و بکر ماھم ۔جواب میں انسان آئے كااورا كرامورمتعدده مختلف الحقيقت بين توجواب من جنس تى بيسي الانسسان والبقر والغنم

ماهم جواب میں حیوان آئے گا۔اورا گرسوال ای شی سے کیاجائے تو جواب میں اس ماہیت کا جزء ممتز

شر حادده مرقاب

آئے گالیعن ایساجز وجواس ماہئیت کو ماسواسے جدا کردے پھراگر ای شی هو فی ذاته سے سوال ہوتو

جواب من فصل اوراگر ای شی هو فی عرضه سے سوال بوتو جواب میں خاصدوا تع بوگا۔

الحاصل: کلی کی کل یانچ قشمیں ہیں ان میں سے پہلی جنس ہے۔

مِشْ كَاتْعِرِيفِ: هو كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب

مساهبو (جنس وہ کلی ہے جو ماہو کے جواب میں ایسے کثیرافراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں

حیوان ناطق ،فرس کی حقیقت حیوان صابل اور حمار کی حقیقت حیوان نابق ہے۔

فوائد قیود: کلی مقول علی کثیرین بمز لجنس کے ہیمر فادر غیرمر فسب کوشامل ہے جب میمر فادر غیرمر فسب کوشامل ہے جب مختلفین بالحقائق کہاتواس سے نوع اور خاصہ خارج ہوگئے کیونکہ بیا یک حقیقت والے

م بعب مصطلی بالد حلاق کها و ان کے وی اور کا حدماری او کے یو مدید ایک میصادات

افراد پر بولے جاتے ہیں اور فسی جنواب مناهو دوسری فصل ہے اس سے فصل اور عرض عام خارج

ہو گئے کیونکہ صل ماھو کے جواب میں نہیں بلکہ ای شی ھو ذات ہے جواب میں بولی جاتی ہے اور

عرض عام کسی کے جواب میں نہیں بولا جا تا۔ یور در تاریخ کے میں ورسٹر تا رہے وہ اس مترور ویروٹ وریروں ویروٹ وریروں ویروٹ وریروں کا میں میں استان میں میں

فَصُلَّ الثَّانِيُ النَّوْعُ: وَهُوَ كُلِّيٍّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَا نِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ

ترجمہ: فصل: دوسری تم نوع ہے اوروہ ایس کلی ہے جو ماھو کے جواب میں ان کثیر افراد پر بولی جائے

جوحقائق میں متفق ہوں۔

تشری : اس نصل میں کلی کی دوسری شم نوع کی تعریف کی ہے۔ تعریف ترجمہ سے واضح ہے۔

فوائد قیوو: کلی مقول علی کثیرین بمز ل جنس کے ہمت فقین بالحقائق پہان صل ہے

اس ہے جنس اور عرض عام خارج ہو گئے کیونکہ و ومختلف حقیقتوں والے افراد پر بولے جاتے ہیں فسسی

جسواب مساهو دوسری نصل باس سے نصل اور خاصہ خارج ہو گئے کیونکہ بیدونوں ای شع کے

جواب میں بولے جاتے ہیں ماھو کے جواب میں نہیں۔

وَلِلنَّوْعِ مَعْنَى اخَرُ وَيُقَالُ لَهُ النَّوْعُ الْإِضَافِيُّ وَهُوَ مَاهِيَّةٌ يُقَالُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْبَحِنُسُ فِي جَوَابِ مَاهُوَ وَبَيْنَ النَّوْعِ الْحَقِيْقِيِّ وَالنَّوْعِ الْإَضَافِيِّ عُمُومٌ وَنَحْصُوصٌ مِّنُ وَجُهِ لِتَصَادُقِهِ مَا عَلَى الْإِنْسَانِ وَصِدُقِ الْحَقِيْقِيِّ بِدُونِ الْإِضَافِيِّ فِي الْحَيْوَانِ الْإِضَافِيِ بِي الْحَيْوَانِ الْإِضَافِي فِي الْحَيْوَانِ

تر جمہ:۔اورنوع کا ایک دوسرامعن بھی ہے جس کونوع اضافی کہاجاتا ہے اوروہ نوع اضافی ایسی ماہیت ہے کہ اس پراور اس کے غیر پرجنس بولی جائے ماھو کے جواب میں اورنوع حقیقی اور اضافی کے درمیان عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہمیکیونکہ بیدونوں انسان پرصادق آتی جیں اور نقطہ میں نوع حقیق تجی آتی ہے نہ اضافی اور حیوان میں نوع اضافی تجی آتی ہے نہ کہ حقیق ۔

تشریخ:۔اس فصل میں نوع کی ایک اور تعریف کررہے ہیں جس کونوع اضافی کہتے ہیں۔لیکن اس کی تعریف سے پہلے چند تمہیدات بیان کی جاتی ہیں۔

تمہید ﴿ اَ ﴾ : جِسم مطلق وہ ہے کہ جس کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہوجیے کتاب، اگر کسی چیز کی لمبائی اور چوڑائی ہوجیے کتاب، اگر کسی چیز کی لمبائی اور چوڑائی ہے گر گہرائی نہیں ہے تو اس کو تط کہتے ہیں جیسے کتاب کے ایک صفحہ کی جانب اور اگر کسی چیز کی لمبائی بھی نہ ہو چوڑائی اور گہرائی بھی نہ ہو تو ڑائی اور گہرائی بھی نہ ہو تو ڑائی اور گہرائی بھی نہ ہوتو اس کو نقط کہتے ہیں جیسے صفحے کا انتہائی آخری کو نہ اس کو بعنوان دیگر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ گئ نقاط سے ملکر خط بنتا ہے اور گی خطوط سے سطح بنتی ہے اور کئی سطحوں سے جسم بنتا ہے جس کو عربی میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے الدُقط اُون الْجسمے۔

تعبیر کیا جاتا ہے النّقط اُون الْحَطِّ وَ الْحَطُّ طَرُف السّطَحِ وَ السّطَحُ طَرُف الْجسمے۔

تمہيد ﴿٢﴾: نقط بھی ایک نوع ہے کیونک نوع کی تعریف اس پر مجی آتی ہے۔

تمہید ﴿ ٣ ﴾: - اہیت کالفظ تین معنوں میں استعال ہوتا ہے(۱) جن اشیاء سے ال کرکوئی چیز بے
ان کو ماہیت کہتے ہیں(۲) طبیعت اور مزاج کوبھی ماہیت کہا جاتا ہے(۳) اس چیز پر بھی ماہیت کالفظ
بولا جاتا ہے جو ماھو کے جواب میں واقع ہواور ماھو کے جواب میں فقط جنس اور نوع آتی ہیں۔

تمہید ﴿ ٧ ﴾ : اہیت بھی بسطہ ہوتی ہے اور بھی مرکبہ۔ ماہیت بسطہ وہ ہے جس کے اجزاء نہ ہوں جیسے نقطه اور جو ہر، اور ماہیت مرکبہ وہ ہے جس کے اجزاء ہول جیسے انسان وغیرہ۔ماہیت سیطہ ماہو کے جواب میں واقع نہیں ہوتی اسلئے ( ماہیت بسیطہ ہونے کی وجہ سے )جوہر ماھو کے جواب میں واقع نہیں ہوگا۔ تُ*عريفِ نُوع اصْا*فى: ـ هو ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو <sup>لي</sup>ني وہ ماہیت ہے کداگر اس کواورکسی دوسری چیز کولیکر ما ہو سے سوال کیاجائے تو جواب میں جنس واقع ہومثلاماهو کے ذریعے انسان اور فرس کو لے کرسوال کیا جائے تو جواب میں حیوان واقع ہوگا جوہنس ہے نوع حقیقی اوراضافی کے درمیان نسبت: نوع حقیق ادر نوع اضافی کے درمیان نسبت عموم وخصوص من وجہ کی ہے۔انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے اور حیوان نوع اضافی ہے مگر حقیقی نہیں اور نقطانو ع حقیقی ہے مگرا ضافی نہیں کیونکہ نقطا کی ماہیت بسیطہ ہے اور ماہیت بسیطہ مساہو کے جواب میں واقع نہیں ہوتی اس لئے نقط پرنوع اضافی کی تعریف سچی نہیں آتی۔ فَصُلٌ فِي تَرُتِيبُ الْاَجْنَاسِ: ٱلْجِنْسُ إِمَّا سَافِلٌ وَهُوَمَا لا يَكُونُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَيَكُونُ فَوُقَـهُ جِنْسِ بَلُ إِنَّسَمَا يَكُونُ تَحْتَهُ النَّوُعُ كَالْحَيْوَانِ فَإِنَّهُ تَحْتَهُ الْإِنْسَانُ وَهُوَ نَوْعٌ وَفَوْقَهُ الْجِسُمُ النَّامِيُ وَهُوَ جِنُسٌ فَالْحَيُوا نُ جِنُسٌ سَافِلٌ وَإِمَّا مُتَوَسِّطٌ وَهُوَ مَا يَكُونُ تَسُحْتَهُ جِنُسٌ وَفَوْقَهُ أَيُضا جِنُسٌ كَالْجِسُمِ النَّامِي فَإِنَّ تَحْتَهُ الْحَيُوانُ وَفَوْقَهُ الْجِسُمُ الْمُطُلَقُ وَإِمَّا عَالِ وَهُوَ مَالايَكُونُ فَوُقَة جِنُسٌ وَيُسَمَّى بِجِنْسِ الْاَجْنَاسِ آيُضاً كَالْجَوْهُرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَهُ جِنُسٌ وَ تَحْتَهُ الْجِسْمُ الْمُطُلَقُ وَالْجِسْمُ النَّامِي وَالْحَيُوانُ تر جمہ: فصل:اجناس کی ترتیب کے بیان میں :جنس یا تو سافل ہوگی اور وہ وہ ( جنس ) ہے جس کے تحت کوئی جنس نہ ہواوراس کے او برکوئی جنس ہو بلکہ سوااس کے نبیں اس کے بنیج نوع ہی ہوجیسے حیوان کہ بیشک اس کے بیچے انسان ہے اوروہ نوع ہے اور اس کے او پرجسم نامی ہے اوروہ جنس ہے پس حیوان جنس سافل ہےاور ماجنس متوسط ہوگی اوروہ وہ ( جنس ) ہے جس کے پنچ جنس ہواوراو پر بھی جنسِ ہوجیہے جسم

نامی کہاس کے یفیج حیوان ہے اور او پرجسم مطلق ہے اور یاجنس عالی ہوگی اور وہ وہ ( جنس ) ہے جس کے او پر کوئی جنس نہ ہواوراس کا نام جنس الا جناس بھی رکھا جاتا ہے جیسے جوہر کہ بیشک اس کے او پر کوئی جنس

نہیں ہےاوراس کے نیج جسم مطلق جسم نا می اور حیوان ہیں۔

تشريح: الفصل ميں اجناس كے درميان ترتيب بيان كرد ہے ہيں عبن كى تين قسميں ہيں۔

(۱) جنس سافل (۲) جنس متوسط (۳) جنس عالی۔

**جنس سافل :۔وہ ہے جس کے پنچ جنس نہ ہو بلکہ اسکے پنچ نوع ہواور اس سے او پر جنس ہوجیسے حیوان** 

کے پنچے انسان ہے جوجنس نہیں بلکہ نوع ہے اور حیوان سے او پر کی اجناس موجود ہیں جسم نامی اورجسم

مطلق وغیرہ چنس متوسط: چنس متوسط وہ ہے جس کے پنچ بھی اجناس ہوں اوراو پر بھی اجناس ہوں جیے جسم نامی کہاس کے بنچ حیوان اور او پرجسم مطلق ہے اورجسم مطلق کہاس کے او پر جو ہراوراس کے

نیچ جسم نامی ہے **جنس عالی:**۔وہ ہے جس کے پنچے تو اجناس ہوں مگراس سےاو پر کوئی جنس نہ ہو جیسے

جو ہراس کے نیچ توجم مطلق جسم نامی اور حیوان اجناس موجود ہیں گراس سے او پر کوئی جنس نہیں ہے اس کوجنس الا جناس بھی کہتے ہیں یعنی پیچنسوں کی بھی جنس ہے۔

فَصُلِّ: أَلَاجُنَاسُ الْعَالِيَةُ عَشَرَةٌ وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَيِّ خَارِجًا عَنُ هَذِهِ الْآجُسَاسِ وَيُقَالُ لِهَالِهِ الْاَجُسَاسِ الْعَالِيَةِ الْمَقُولَاتْ الْعَشَرُ اَيُضًا اَحَدُهَا الْجَوُهَرُ وَالْبَاقِيْ الْمَقُولَاتُ التِّسُعُ لِعَرُضٍ وَالْجَوْهَرُ هُوَالْمَوْجُودُ لا فِي مَوْضُوع آئ مَحَلّ

بَلُ قَسَائِسٌمْ بِنَفُسِهِ كَسَالًا جُسَسَامٍ وَالْمَعَرُصُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي مَوْضُوع آئ مَحَلّ وَالْمَسَقُولِاتُ الْعَرُضِيَّةُ هِيَ الْجَهُمُ وَالْكَيْفُ وَالْإِضَافَةُ وَالْآيُنُ وَالْمِلْكُ وَالْفِعُنُ

وَٱلْإِنْفِعَالُ وَالْمَتَى وَالْوَضُعُ وَتَجْمَعُهَا هٰذَاالْبَيْتُ الْفَارُسِيُّ

مردے دراز نیکو دیدم بشہر امروز 🌣 باخواسة نشسة ازکرد خویش فیروز تر جمیه: فصل: اجناس عالیددس ہیں اور جہان میں کوئی شی ایمی نہیں جوان اجناس سے خارج ہواور ان

اجناس عاليه كومقولات عشر بھى كہاجاتا ہان مى ساكى جو مربادر باقى نومقو لےعرض كے ہيں۔ اور جو ہروہ الی شی ہے جوموضوع لعنی کل کے بغیر موجود ہو بلکہ بلاکل خود قائم ہوجیسے اجسام ۔اورعرض وہ الييشى بج جوموضوع يعنى كل مين موجود مواور مقولات عرضينوين (١) كم (٢) كيف (٣) اضافت (٣) این (۵) ملک (۲) نعل (۷) انفعال (۸) متی (۹) وضع اوران سب مقولات ( کی امثله ) کو فاری کامیہ بیت جامع ہے۔ آج میں فے شہر میں ایک المبااچھا آدمی دیکھا 🖈 جائی ہوئی چیز کے ساتھ بیٹھا ہوا اپ کام سے کامیاب تشريح: مناطقه نے ديکھا كدونيايل اجناس كتنى بين؟ تومعلوم ہوا كداجناس كل دس قتم كى بين اوران کواجناس عالیہ عشر مجھی کہتے ہیں اور مقولات عشر مجھی کہتے ہیں۔ان میں سے ایک کاتعلق ذات سے ہے اور بقیہ نو کا تعلق عرضیات سے ہے وہ مقولات عشریہ ہیں (۱)جو ہر(۲) کم (۳) کیف (۴) اضافت (۵) این (۲) ملک (۷) فعل (۸) انفعال (۹) متی (۱۰) اور وضع ان مقولات عشر کی کمل تفصیل تو ان شاء الله تعالى مطولات من آئے گی البيد خضر أان كا تعارف يها سر محمى ذكركيا جاتا ہے۔ (اله جو بر ـ جسم قائم بذاته \_وهجم جوبذاتة قائم بولين اي قائم بون من غير كاتحاج نه بو ادر بیذات کے قبلے سے ہے جیسے انسان وغیرہ۔﴿٢﴾ کم :۔جوبذات تقسیم کوقبول کرے اوراس کی دو قسمیں ہیں (۱) متعل (۲) منفصل کم متصل مقدار کیلئے اور کم منفصل عدد کیلئے استعال ہوتا ہے۔ ﴿ ٣﴾ كيف: - جو بذات تقسيم كوقبول ندكرے بلكه اس ميں غير كامخاج ہو پھر اس كى چارفتميں ہيں (۱) كيفيت محسوسه (۲) كيفيت نفسانيه (۳) كيفيت مخصه بالكميات (۴) كيفيت استعداديد ﴿ ٢٧﴾ اضافت: اس وصف كو كتية بين جوايك ثى كودوسرى ثى كے ساتھ نسبت دينے سے حاصل

ہوتی ہے جسے بنوۃ اور ابوۃ آ دی باپ کی طرف نبت کرنے سے بیٹا ہے اور بیٹے کی طرف نبت کرنے ے باپ ہے۔ ﴿ ٥﴾ این: اس وصف كوكت بيں جوكى شى كوكى جگه ميں ركھنے سے حاصل ہوتى ہے۔ پھراین کی دوشمیں ہیں(۱)این حقیق (۲)این غیر حقیق۔ شر آارده مرقات

این حقیقی :۔ جب کوئی چیز کسی جگہ ہوا در اس کو ممل طور پہ مجر دے تو اس کواین حقیقی کہتے ہیں جیسے کوزہ یابانی سے جراہوا کوئی برتن ۔ این غیر حقیقی:۔ جب کوئی چیز کسی جگد میں ہوادراس کو کمل عور پرنہ جرے تواس کواین غیر حقیقی کہتے ہیں جیسے آ دھا پانی سے بھرا ہوا کوزہ ہے 🕻 🖨 ملک:۔اس وصف کو کہتے ہیں جوکسی چیز کے کسی چیز سے متصل اور ملتبس ہونے سے حاصل ہو جیسے پکڑی باندھنے یا ہتھیار پہننے کی ا بیئت ۔ ﴿ ﴾ ﴿ فَعَل : فَعَل اس وصف كو كہتے ہيں جوكى كوتوت سے فعل كى طرف لائے لين كسى ميں کوئی استعدادموجود ہواوراس کو بالفعل لایا جائے مثلا کسی لڑ کے میں ادب کی صلاحیت موجود ہو گرا دب نه کرتا ہوا دراس کوکوئی آ دمی ادب سکھانے کیلئے مارے تو وہ گویا ادب کوقوت سے فعل کی طرف لار ہاہے۔ 🗚 🌦 انفعال: یکی چیز کوقوت سے فعل کی طرف لاتے وقت فاعل کے اثر قبول کرنے کو انفعال کہتے ہیں۔﴿٩﴾ متی: ۔یاین کی طرح ہے کہ گرفرق میہ ہے کداین کسی چز کے مکان میں ہونے ہے۔ ا صورت حاصلہ کو کہتے ہیں اور متی کسی چیز کے زمان یا وقت میں ہونے سے جوصورت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پھراسکی بھی دونشمیں ہیں(۱)متی حقیق (۲)متی غیر حقیق متی حقیق کی مثال روزہ ہےاور غیر حقیق کی مثال نماز ہے۔

﴿ • ا ﴾ وضع: ۔ اس وصف کو کہتے ہیں جوجہم کواس کے بعض اجزاء کی بعض کی طرف نبست کرنے سے
حاصل ہو۔ ان دس اشیاء کی امشاہر کوفاری کے ایک شعر میں جمع کر دیا گیا ہے جو کہ تحق طوی کا شعر ہے۔
مردے دراز نیکو دیدم بشہر امروز ہم باخواستہ نفستہ از کرد خویش فیروز ہمیں نے شہر میں آئ ایک لمبااچھامردد یکھا ہم چاہی ہوئی چیز کے ساتھ بیٹھا اپنے کئے ہوئے سے کامیاب
اس شعر میں مرد جو ہر، دراز کم متصل ، نیکو انفعال ، دیدم کیفیت ، محسوسہ شہراین غیر حقیق ، امروز
متی غیر حقیق ، باخواستہ اضافت ، نشستہ وضع ، از کر دفعل ، اور فیروز ملک ہے۔
اس طرح ایک اور شعر میں بھی ان دس اشیاء کو اکھا کیا گیا ہے وہ شعر ہے۔

بدورت بے عاشق دل شکشہ 🖈 سیاہ کردہ جامہ بکنج نشستہ

رُ آاروم قات

تیرےدوریس بہت سارے عاش ٹوٹے دل والے اللہ الباسیاہ کے ہوئے ایک کونے میں بیٹے ہیں بیٹے ہیں بیٹے ہیں بیٹے ہیں بدورت متی غیر حقیق ، بے کم منفصل ، عاشق اضافت ، دل جوہر، شکتہ انفعال ، سیاہ کیفیت

محسوسہ، کر دہ فعل، جامہ ملک، مکنج این غیر هیتی اور نشستہ وضع ہے۔

ای طرح ایک شاعرنے انہی در اشیاء کی امثلہ کو ایک عربی کے شعر میں بھی جمع کیا ہے جو تقریباای گزشتہ شعر کا ترجمہ ہے \_

کم قد تکسر قلب صبک انفا هٔ اوی بزاویهٔ و سود نوبه اس شعر می قد کم بگر انفعال ، قلب جو بر ، سبک اضافت ، انفامتی ، اوی وضع ، بزاویة این ،

سود فعل، اوی کیف اور توبه ملک ہے۔

فَصُلَّ فِى تَرُتِيُبِ ٱلْاَنُوَاعِ: إِعُلَمُ اَنَّ الْاَنُوَاعَ قَدْ تُرَتَّبُ مُتَنَازِلَةً فَالنَّوُعُ قَدْ يَكُونُ وَحَتَهُ نَوُعٌ وَقَوْقَهُ نَوُعٌ الْعَالِى وَقَدْ يَكُونُ تَحْتَهُ نَوُعٌ وَقَوْقَهُ نَوُعٌ وَهُوَ النَّوُعُ الْعَالِى وَقَدُ يَكُونُ تَحْتَهُ نَوُعٌ وَهُوَ النَّوعُ السَّافِلُ وَهُوَ النَّوعُ السَّافِلُ وَهُوَ النَّوعُ السَّافِلُ

وَيُقَالُ لَهُ مَوْعُ الْاَنُوَاعِ اَيُضًا ترجمہ: فصل:انواع کی ترتب ہیں: تو جان لے کہ انواع بھی ترتب

ترجمہ: قصل: انواع کی ترتیب میں: تو جان لے کہ انواع کبھی ترتیب دی جاتی ہیں پنچا ترتی ہوئی پس نوع کبھی اس کے پنچنوع ہوگی اور اس کے اوپرنوع نہ ہوگی تو وہ نوع عالی ہے اور کبھی اس کے پنچ بھی نوع ہوگی اور اوپر بھی نوع ہوگی اور بیٹوع متوسط ہے اور کبھی اس کے پنچے نوع نہ ہوگی اور اوپر نوع

ہوگی اور وہ نوع سافل ہے اور اس کونوع الانواع بھی کہاجا تا ہے۔ تشریح: ۔ یہاں سے مصنِّف ؓ انواع کے درمیان تر تیب بیان فرمار ہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بات

یا در کھیں کہنوع حقیق تو فقط ایک ہی ہوتی ہے بیر تیب انواع اضافیہ کے درمیان بیان کی جار ہی ہے اور نوع اضافی کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نوع کی تر تیب بھی جنس کی تر تیب کی طرح ہے مگر جنس ا

میں عمومیت کا اعتبار کیا جاتا ہے بعنی جوجنس جتنی اعم ہوگی اتن ہی اعلیٰ ہوگی لیکن نوع میں خصوصیت کا عتبار کیا جاتا ہے بعنی جونوع جتنی اخص ہوگی آئی ہی اعلیٰ ہوگی۔ نوع کی بھی تین قتمیں ہیں (۱) نوع عالی (۲) نوع متوسط (۳) نوع سافل۔

نوع عالى: جس كے ينچ انواع ہوں اوراس كے اوپركوئى نوع ندہواس كونوع عالى كہاجا تا ہے جيسے جسم

مطلق **نوع متوسط: ب**جس نوع کے نیچ بھی انواع ہوں اوراو پر بھی انواع ہوں جیسے حیوان اور جسم

نا می فوع سافل: بس کے نیچکوئی نوع نہ ہوالبتہ اس کے اوپر انواع ہوں جیسے انسان ۔ اور اسی کو

نوع الانواع بھی کہاجا تا ہے۔ کیونکہ بینوع تمام انواع سے اخص ہے۔ ٱلثَّالِثُ ٱلْفَصُلُ: وَهُوَ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى الشَّئ فِيُ جَوَابِ أَيُّ شَيٌّ هُوَ فِي ذَاتِهِ كَمَا

إِذَا سُئِلَ الْإِنْسَانُ بِآئُ شَيْ هُوَ فِي ذَاتِهِ فَيُجَابُ بِإَنَّهُ نَاطِقٌ وَهُوَ قِسُمَانِ قَرِيُبٌ وَبَعِيدٌ

فَالْقَرِيْبُ هُوَالْمُمَيِّزُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيدُ هُوَالْمُمَيِّزُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْبَعِيْدِ فَالْآوَلُ كَالنَّاطِقِ لِلْإِنْسَانِ وَالنَّانِي كَالْحَسَّاسِ لَهُ

ر جمه: فصل: تيسري كل فصل باوروه الي كلي بجوكي ثي يربولي جائزاى شي هو في ذاته

کے جواب میں جبیا کہ جب انسان کے بارے میں ای شیخ هو فی ذاته کے ساتھ سوال کیا جائے تو

جواب دیا جائيگابای طور كدوه ناطق ب\_اوروه فصل دوشم پر ب(۱) قریب (۲) بعید لیس قریب وه

قصل ہے جوتمیز دینے والی ہےجنس قریب میں شریک افرادسے۔اور تصل بعیدوہ فصل ہے جوتمیز دینے والی ہےجس بعید میں شریک افراد ہے۔ پس اول کی مثال جیسے ناطق انسان کیلئے اور ٹانی کی مثال جیسے

حباس انسان کیلئے۔

تشريح: يهال سيمصنف كليات فس من سيتسرى كل فصل كوبيان فرمار بي بي-

فصل كى تعريف: \_كلى مقول على الشئ في جواب اى شئ هو في ذاته (تصل وهكل ے جو کی چزیرای شی هو فی ذاته کے جواب میں بولی جائے)

فواكد قيود: كلى مقول على الشيئ بمز ل جس ك بيمر ف اورغير مر ق ف سب كوشال

ہے فی جواب ای شی بہافصل ہاس ہے ش، نوع اور عرض عام خارج ہوگئے کیونکہ جنس اور نوع

شرح اردو مرقات

ماهو کے جواب میں آتے ہیں ای شی کے جواب میں نہیں اور عرض عام کی کے جواب میں نہیں آتا فی ذاته فعل ٹانی ہے اس سے خاصہ خارج ہوگیا کیونکہ وہ ای شی هو فی عرضه کے جواب میں

اقسام فصل: فصل کی دونتمیں ہیں (۱) فصل قریب (۲) فصل بعید۔

فصل قریب: ۔ جوکی ماہیت کوجنس قریب کے مشارکات (شریک چیزوں) سے جدا کرے جیسے

ناطق،انسان کیلئے نصل قریب ہے۔جب حیوان ناطق کہاجائے گا تو اس وقت حیوانیت میں شریک تمام اشیاء سے ناطق انسان کوجدا کردے گا۔

فصل بعید:۔جوہن بعید کے مشارکات سے کی ماہیت کوجدا کرے جیسے حساس انسان کیلئے فصل بعید ہے جنس بعید کے مشارکات (درخت وغیرہ) سے انسان کوجدا کرتا ہے مگرجنس قریب کے مشارکات

ہے، کی بعید نے مشارفات ( درحت و غیرہ ) سے انسان تو ( گھوڑا، گدھاد غیرہ ) سے جدانہیں کرتا۔

وَلِلْفَصُلِ نِسُبَةٌ إِلَى النَّوْعِ فَيُسَمَّى مُقَوِّمًا لِدُخُولِهِ فِي قِوَامِ النَّوْعِ وَحَقِيُقَتِهِ

وَنِسُبَةٌ إِلَى الْجِنْسِ فَيُسَمَّى مُقَسِّمًا لِلاَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجِنُسَ وَيُحَصِّلُ قِسُمًا لَهُ كَالنَّاطِقِ فَهُوَ مُقَرِّمٌ لِلْاِنْسَانِ لِلاَنَّا اللَّاطِقِ وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيُوانِ لِلاَنَّاطِقِ فَهُو مُقَسِّمٌ لِلْحَيُوانِ لِلاَنَّاطِقِ وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيُوانِ لِلاَنَّاطِقِ وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيُوانِ لِلاَنَّاطِقِ وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيُوانِ لِلاَنَّا إِللَّاطِقِ

حَصَلَ لِلُحَيُوَانِ قِسُمَانِ آحَدُهُمَا الْحَيُوانُ النَّاطِقُ وَالْاَحَوُ الْحَيُوانُ الْغَيُرُ النَّاطِقُ ترجمہ: اورفصل کی ایک نبست نوع کی طرف ہے پس اس کا نام مقوِّم رکھاجا تا ہے اس کے نوع کے

قوام اور حقیقت میں داخل ہونے کی وجہ ہے۔ اور فصل کی دوسری نسبت جنس کی طرف ہے ہیں (اس اعتبار سے فصل ) کا نام مقیّم رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ جنس کو تقییم کرتی ہے اور جنس کیلئے ایک قتم مہیا کرتی ہے

جیسے ناطق انسان کیلئے مقوم ہے اسلئے کدانسان وہ حیوان ناطق ہی ہے اور حیوان کیلئے مقسم ہے اس لئے کہنا طق کے ساتھ ہی حیوان کیلئے دو تشمیل حاصل ہوئیں ایک حیوان ناطق اور دوسری حیوان غیر ناطق

تشری : فصل کا تعلق نوع کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جنس کے ساتھ بھی۔ جب نوع کے ساتھ فصل کا

بر حارده مرقات

تعلق ہوتا ہے وفصل نوع کو قوام دیت ہے لینی اس کی ذات میں داخل ہوتی ہے اس لئے اس دقت اس کا مقوّم ہوتا ہے۔ اور جب فصل کا تعلق جنس کے ساتھ ہوتو اس دفت فصل جنس کو تقسیم کرتی ہے اس لئے اس دفت فصل کو ققسم کہتے ہیں۔ جیسے ناطق نے آ کرانسان کو قوام دیا ہے کہ ناطق نہ ہوتا تو انسان فرس، عنم وغیرہ سے جدا نہ ہوتا بلکہ ان کے ساتھ مل جاتا۔ اور یہی ناطق جب حیوان کے ساتھ مل جاتا ہوتا ہے تو اس کو تقسیم کردیتا ہے کہ بعض حیوان ناطق ہوتے ہیں اور بعض غیر ناطق ہوتے ہیں۔

فَصُلَّ: كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلُعَالِي مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ كَالْقَابِلِ لِلْا بُعَادِ فَاِنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلُجِسُمِ وَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلُجِسُمِ النَّامِيُ وَالْحَيُوانِ وَالْإِنْسَانِ وَكَالنَّامِيُ فَاِنَّهُ كَمَا اَنَّهُ مُقَوِّمٌ لِلُجِسُمِ النَّامِى مُقَوِّمٌ لِلُحَيُوانِ وَمُقَوِّمٌ لِلْإِنْسَانِ اَيُضَّاوَكَالُحَسَّاسِ وَالْمُتَحَرِّكِ بِالْإِرَادَةِ فَانَّهُ مَا كَمَا اَنَّهُمَا مُقَوِّمَانِ لِلْحَيُوانِ كَذَٰلِكَ مُقَوِّمَانِ لِلْإِنْسَانِ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّم لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْعَالِي فَإِنَّ النَّاطِقَ مُقَوِّمٌ لِلْإِنْسَانِ وَلَيْسَ مُقَوِّمًا لِلْحَيُوان

ترجمہ:فصل: برفصل جوعالی کا مقوم ہوہ مافل کا بھی مقوم ہوگا جیسے قابل للا بعاد (ابعاد ثلاثہ کو تبول کر جمہہ:فصل: برفصل جوعالی کا مقوم ہوہ مافل کا بھی مقوم ہوگا جیسے قابل للا بعاد (ابعاد ثلاثہ کو تبول کرنے والا ہونا) کہ وہ (عالی) جسم کا مقوم ہے اور (سافل) جسم نامی کہ جیسے وہ (عالی) جسم نامی کا مقوم ہے (سافل) حیوان کا مقوم ہے انسان کا بھی مقوم ہے اور حساس اور متحرک بالا رادہ کہ جیسے وہ دونون (عالی) حیوان کے مقوم ہیں (سافل) انسان کے بھی مقوم ہیں ۔اور بیہ بات نہیں ہے کہ سافل کا مقوم عالی کا بھی مقوم ہو کیونکہ ناطق (سافل) انسان کا تو مقوم ہے اور (عالی) حیوان کا مقوم ہے اور (عالی) حیوان کا مقوم ہیں ہے۔

تشری : اس نصل اوراس سے آگل نصل میں مصنِف ؓ جارضا بطے بیان فر ماد ہے ہیں لیکن ان ضوا بط سے پہلے چند فوائد ملاحظہ فر مائیں۔

فوائد: ﴿ ا﴾: جِهِم طلق کی ایک تعریف من له طول و عرض و عمق ہے جو پہلے گزر پھی ہے گر مجھی اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ قباسل لسلابعاد النلثه (جوابعاد ثلاثۂ کوقبول کرے) ابعاد بسعسد کی جمع ہے اور ابعاد وہی طول ،عرض اور عمق ہیں یعنی جسم وہ ہے جولمبائی ، چوڑ ائی اور گہرائی کو قبول سمار میں آتیں :

كرے جسم نامى كى تعريف ب هو جسم نامى وه برھے والاجم ہے۔

اعتراض: جہم مای کی تعریف آپ نے جہم مامی ہی کی ہے حالانکد کسی چیز کی تعریف انہی الفاظ سے کرنا توشی کی اپنی ہی ا

سرما تو ک کار ہے ہیں وہ اصطلاحی جسم نامی ہے لیعنی بتاویل اصطلاح ہو گیا ہے۔ جب کوئی چیز بتاویل لفظ تعریف کررہے ہیں وہ اصطلاحی جسم نامی ہے لیعنی بتاویل اصطلاح ہو گیا ہے۔ جب کوئی چیز بتاویل لفظ

یا اصطلاح ہوجائے تو اس کے معنی کی طرف نہیں دیکھا جاتا اور ہم جن الفاظ سے تعریف کررہے ہیں وہ

اصطلاحی نہیں ان میں ان کالغوی معنی مراد ہے۔اسلیے شی کی اپنی ہی ذات سے تعریف کرنالا زم نہیں آتا

فا نکرہ ﴿ ٢﴾: فرع کی ویسے تو تین ہی قسمیں (عالی، سافل، متوسط) ہیں مگر بھی ہراوپر والی نوع کوعالی اور ہرینچے والی نوع کوسافل کہددیتے ہیں مثلاجهم نامی حیوان کے اعتبار سے عالی ہے مگرجهم

مطلق کے اعتبار سے سافل ہے۔ای طرح تبھی جش عالی سے مراد ہراو پروالی جنس اور سافل سے مراد

ہرینچے والی جنس ہوتی ہے اور یہاں اس نصل میں عالی اور سافل سے یہی معنی مراد ہوگا۔

ضابطه ﴿ الله : \_ تسل مقوم للعالى مقوم للسافل (برعالى كامتوم سافل كابعي مقوم بوكا) يعنى جو

نصل عالی کوتوام دے گی وہی نصل سافل کو بھی ضرور توام دے گی مثلاق ابسل لسلابعاد الشاشد میں ہے جسم مطلق کیلئے اور جسم مطلق نوع عالی ہے اور یہی قابل للابعاد سافل یعنی جسم نامی اور حیوان اور انسان

کیلے بھی مقوم ہے اور ان کی حقیقت میں بھی داخل ہے۔

ضابطه ﴿٢﴾:ليس كل مقوم للسافل مقوم للعالمي (برسافل كامقوم عالى كامقوم نيس بوگا)

یعن جونصل سافل کوقوام دے گی وہ ضروری نہیں کہ وہ عالی کوبھی قوام دے مثلا ناطق انسان کیلئے تو مقوم ہے۔ اس کی تعریف میں ناطق ہے۔ اس کی تعریف میں ناطق ہے۔ اس کی تعریف میں ناطق

شامل نہیں ہے۔

فَصْلٌ: كُلُّ فَصُلٍ مُقَسِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَسِّمٌ لِلْعَالِى فَالنَّاطِقُ كَمَا يُقَسِّمُ الْحَيُوانَ إِلَى النَّاطِقِ وَغَيْرِ النَّاطِقِ كَذَلِكَ يُقَسِّمُ الْجِسُمَ الْمُطُلَقَ إِلَيْهِمَا وَلَيُسَ كُلُّ مُقَسِّمَ الْمُطُلَقَ إِلَيْهِمَا وَلَيُسَ كُلُّ مُقَسِّمَ الْمُطُلَقَ النَّهِمَا وَلَيُسَ كُلُّ مُقَسِّمَ النَّامِي إِلَى الْجِسُمِ مُقَلا يُقَسِّمُ الْجِسُمَ النَّامِي إِلَى الْجِسُمِ النَّامِي الْغَيْرِ الْحَسَّاسِ وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيُوانَ إِلَيْهِمَا النَّامِي الْعَيُوانَ إِلَيْهِمَا

فَإِنَّ كُلَّ حَيُوَانٍ حَسَّاسٌ وَ لا يُوْجَدُ غَيُرُ حَسَّاسٍ مَرْجَمِه: فصل: بروه فصل جوسافل كيليمقسم ہوہ عالى كيليّ بھى مقسم ہوگى ہى ناطق جيبا كەحيوان كو

تقتیم کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف ایسے ہی جسم مطلق کوتقتیم کرتا ہے ان دونوں کی طرف ۔ اور با رہ قلس فل رہ قلس ندھ ہے ہی ہے ۔ ان معاصرہ مرتقتیہ کی تحصیرہ میں جس میں جس م

ہر عالی کامقسم سافل کامقسم نہیں ہوتا کیونکہ حساس مثلاجہم نامی کوتقسیم کرتا ہے جسم نامی حساس اورجسم نامی غیر حساس کی طرف اور حیوان کوتقسیم نہیں کرتا ان دونوں کی طرف کیونکہ ہر حیوان حساس ہے اور نہیں پایا

جا تاابياحيوان جوحساس ندہو۔

تشری : ضابطہ ﴿ ٣ ﴾: - کسل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی (ہروہ فصل جوسافل کیلئے مقسم ہوگی) یعنی جوسافل کیلئے مقسم ہوگی) یعنی جوفصل سافل کوتھیم کرے گی وہ فصل عالی کوبھی تقسیم کرتا ہے مثلا ناطق حیوان کوتھیم کرتا ہے کہ بعض حیوان ناطق ہیں اور بعض غیر ناطق اور جسم مطلق کوبھی تقسیم کرتا ہے کہ بعض جسم مطلق ناطق کے بعض جسم مطلق ناطق کا مقسیم کرتا ہے کہ بعض جسم مطلق ناطق کے بعض جسم مطلق کوبھی تقسیم کرتا ہے کہ بعض جسم مطلق ناطق کے بعض جسم مطلق کا تقسیم کے بعض کے بعض جسم مطلق کا بھی کا بھی کا بھی کے بعض جسم مطلق کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کے بعض جسم مطلق کا بھی کے بعض جسم کی کا بھی کے بھی کے بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کے بھی کے بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی ک

ہوتے ہیں اور بعض غیر ناطق بہر حال جونصل سافل کونشیم کرے گی وہ عالی کوبھی تقسیم کرے گی۔ ضابطہ ( ۲۲ ) : ایس کل مقسم للعالی مقسما للسافل (ہرعالی کامقسم سافل کامقسم نہیں ہوگا)

جیے حساس جسم نامی گفتیم کرتا ہے کہ بعض جسم نامی حساس ہوتے ہیں اور بعض غیر حساس لیکن سیر حساس

حيوان اورانسان كيليم مقسم نهيس كيونك انسان اورحيوان موت بى حساس بين غير حساس موت بى نهيس ــ فَصُلٌ اَلْكُلِيمُ الرَّابِعُ الْحَاصَّةُ : وَهُو كُلِي خَارِجٌ عَنْ حَقِيفَةِ الْأَفُو ادِ مَحُمُولٌ

عَلَى اَفُرَادٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ جَقِيُقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطُ كَالضَّاحِكِ لِلْإِنْسَانَ وَالْكَاتِبِ لَهُ

ترجمہ: فصل: چوشی کلی خاصہ ہے اوروہ ایسی کلی ہے جوافراد کی حقیقت سے خارج ہوکرا پیے افراد پر

محمول ہوجوا یک ہی حقیقت کے تحت واقع ہیں جیسے ضاحک اور کا تب انسان کیلئے۔

تشريح: \_ يهال مع معتف كلى كى چوتلى قىم خاصه كوبيان فرمار بي بي -

فاصه کی تعریف: هو کلی حارج عن حقیقة الافراد محمول علی افراد واقعة تحت حقیقة واحد الله و اقعة تحت حقیقة واحد الله و الله

حقیقت و ماہیت سے خارج ہے اور افراد انسانیہ کے ساتھ خاص ہے جن کی حقیقت ایک ہے۔

فَصُلَّ ٱلْخَامِسُ مِنَ الْكُلِيَّاتِ الْعَرُضُ الْعَامُّ: وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى آفُوادِ

حَقِيُقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى غَيْرِهَا كَا لُمَاشِي الْمَحْمُولِ عَلَى أَفُرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ

ترجمہ: فصل: کلیات میں سے پانچویں کلی عرض عام ہاوروہ ایس کلی ہے جوافراد کی حقیقت سے خارج ہوکرایک حقیقت والے افراد پر اوران کے غیر برجمول ہوجیسے ماشی جوانسان اور فرس کے افراد پر

محمول ہوتا ہے۔

تشرت : \_ يهال معصف يانجوي كلي وض عام كوبيان كرد بي بي -

عرض عام كى تعريف: معو الكلى المحارج المقول على افراد حقيقة واحدة وعلى غيرها (عرض عام وه كلى جوائي المحارج المقول على المرادي بولى جائے جوايك غيرها (عرض عام وه كلى ہے جوائي افراد كي حقيقت والے نہوں) جيسے ماش (چلنے والا) يو مختلف حقائق والے افراد پر بولا جاتا ہے يعنى انسان،

فرس،بقروغیرہ پر کیونکہ بیسب چلنے والے ہیں۔

فَائِسَةً: وَإِذُ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرُنَا اَنَّ الْكُلِّيَاتِ حَمْسٌ الْآوَّلُ الْجِنُسُ وَالشَّانِيُ النَّوُعُ وَالنَّالِثُ الْفَصُلُ وَالرَّابِعُ الْخَاصَّةُ وَالْحَامِسُ الْعَرْضُ الْعَامُ فَاعُلَمُ اَنَّ الثَّلْثَةَ الْاَوَلَ يُقَالُ لَهَا الذَّاتِيَّاتُ وَيُقَالُ لِلاْحِرَيْنِ الْعَرُضِيَّاتُ وَقَدْ يُحْتَصُ إِسُمُ الذَّاتِيَ بِالْجِنُسِ وَالْفَصُلِ فَقَطُ وَلا يُطُلَقُ عَلَى النَّوُعِ بِهِذَا ٱلْإِطُلاقِ لَفُظُ الذَّاتِيَ

تر جمہ: - فائدہ: جب تونے ہماری ذکر کردہ گفتگو سے جان لیا کہ کلیات پانچ ہیں پہلی جنس ہے، دوسری

نوع ہے، تیسری فصل ہے، چوتھی خاصہ ہے اور پانچویں عرض عام ہے پس جان لے کہ پہلی تین کو کہاجا تا ہے کہ اللہ تین کو کہاجا تا ہے اور کھی جھی ذاتی کے نام کوخاص کردیا جاتا ہے صرف جنس

اور نصل کے ساتھ اور نوع پر ذاتی کالفظ اس اطلاق کے ساتھ نہیں بولا جاتا۔

تشرت کے: کی کی ابتداءُ دوقتمیں ہیں(۱) زاتی (۲) عرضی۔

ذ اتى: يـ جوايئے افراد وجزئيات كى قيقت ميں داخل ہو\_

عرضی: ۔جواپے افرادوجزئیات کی حقیقت سے خارج ہو۔

یا تخس میں سے پہلی تین بعنی جنس ،نوع اور فصل کوذاتیات اور آخری دو بعنی خاصه اور

عرض عام کوعرضیات کہاجا تا ہے۔لیکن اس پرایک اعتراض ہوتا ہے

اعتراض: ۔اس تعریف کےمطابق تو نوع کلی ذاتی سے خارج ہے کیونکہ وہ اپنے افراد کی ممل حقیقت

ہوتی ہے داخل نہیں ہوتی ۔ جواب: ہم یہاں داخل سے مرادید لیتے ہیں کہ خارج نہ ہواور نوع اپنے

افرادو جزئیات کی حقیقت سے خارج نہیں ہے۔

لیکن بعض حفزات کے زدیک نوع کلی ذاتی کی تئم ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک متعقل کلی ہے ان کے مند ہب کے مطابق کلی کی اولا تین قتمیں ہوجا کیں گی (۱) کلی ذاتی (۲) نوع (۳) اور کلی عرضی۔

فَصُلٌ: ٱلْعَرُضِيُّ اَعُنِى الْحَاصَّةَ وَالْعَرُضَ الْعَامَّ يَنُقَسِمُ الِّي لاَزِمٍ وَمُفَارِقٍ فَاللَّازِمُ مَا يَسُمُتَنِعُ إِنْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّى إِمَّا بِالنَّظُرِ الِّي الْمَا هِيَّةِ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلاَزْبَعَةِ وَالْفَرُدِيَّةِ مَا يَسُمُتَنِعُ إِنْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّى إِمَّا بِالنَّظُرِ الِّي الْمَا هِيَّةِ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلاَزْبَعَةِ وَالْفَرُدِيَّةِ

لِلشَّلْفَةِ فَإِنَّ إِنْفِكَاكَ الزَّوْجِيَّةِ عَنِ الْاَرْبَعَةِ وَالْفَرُدِيَّةِ عَنِ النَّلْفَةِ مُسْتَحِيْلٌ وَإِمَّا بِالنَّظُرِ الْمَالَفَةِ فَإِنَّ إِنْفِكَاكَ السَّوَادِ عَنْ وُجُوْدِ الْحَبُشِيِّ مُسْتَحِيْلٌ اللَّوَادِ عَنْ وُجُوْدِ الْحَبُشِيِّ مُسْتَحِيْلٌ

لا عَنْ مَاهِيَّتِهِ لِلاَنَّ مَاهِيَّتَهُ ٱلْإِنْسَانُ وَظَاهِرٌ آنَّ السَّوَادَ لَيْسَ بِلازِمٍ لِلْإِنْسَانِ وَالْعَرْضُ

الْمُفَادِقْ مَا لَمُ يَمُتَنِعُ إِنْفِكِاكُهُ عَنِ الْمَلُزُومِ كَالْكِتَابَةِ بِالْفِعُلِ لِلْاِنْسَانِ وَالْمَشْي بِالْفِعُلِ لَهُ ترجمه: فصل: عرضى مين مرادليتا بول خاصه اورعرض عام وتقيم بوتى بلازم اورمفارق كى طرف

، پس لا زم وہ عرضی ہے جس کا ثی ہے جدا ہونا محال ہویا ماہیت کی طرف نظر کرنے کے ساتھ جیسے جفت ہونا چار کیلئے اور طاق ہونا تین کیلئے ، کیونکہ زوجیت کا جارے اور فردیت کا تین ہے جدا ہونا محال ہے یا

وجود کی طرف نظر کرنے کے ساتھ جیسے حبثی کا کالا ہونا کیونکہ میا ہی کا حبثی کے وجود سے جدا ہونا محال ہے نہ کہ اس کی ماہیت سے اس لئے کہ اس کی ماہیت انسان ہے اور ظاہر بات ہے کہ سوادانسان کولازم شد

نہیں ہے۔اورعرض مفارق وہعرضی ہے جس کا ملز دم سے جدا ہونا محال ہوجیسے کتابت بالفعل اور مشی بالفعل انسان کیلئے۔

تشریح: این فصل میں مصنف کی عرضی یعنی خاصہ اور عرض عام کی تقسیم فرمارہے ہیں۔

خاصہ اور عرض عام میں سے ہرایک کی دودوقشمیں ہیں (۱)لازم (۲) مفارق لیعنی کلی عرضی کی چار قشمیس ہیں (۱) خاصر ان مر۲) خاصر مفارق (۳)ع ض عام لازم (۷)ع ض عام مذارق

قتمیں ہیں(۱) خاصدلازم(۲) خاصہ مفارق (۳) عرض عام لازم (۴) عرض عام مفارق۔ خاصہ لازم: جس کا ثی سے جدا ہوتا ممتنع ہو۔اس کی پھر دولتمیں ہیں(۱) یا تو ماہیت کے اعتبار سے جدا

ہونامتنع ہوگا جس طرح جارے جفت کا جدا ہونامتنع ہے کیونکہ جفت ہونا چار کی ماہیت کے ساتھ جمٹا ہوا

ہے(۲) یا ماہیت کے اعتبار سے تو جدا ہوناممکن ہوگر وجود کے اعتبار سے جدا ہوناممتنع ہوجیسے مبتی کا کالا ہونا ،کہ کالا ہونا عبثی کی ماہیت کولاز منہیں ہے بلکہ اس کے وجود کولازم ہے۔

خاصه مفارق: جس کاشی سے جدا ہوناممکن ہوجیسا کہ کتابت بالفعل کیونکہ بعض اوقات بیانسان سے

جدابھی ہوجاتی ہے۔

عرض عام لا زم: ۔ جس کا پے افراد ہے جدا ہونامتنع ہوجیے مشی بالقوۃ اپنے افراد کیلئے ہمیشہ لا زم میں کیجے نامیان نے مل جہ مقبومیت دری نظامیاں سے حدیثنا برایا ہے۔

ہاں کی بھی خاصدلازم کی طرح دوقتمیں ہیں (۱) نظراالی الماہیت (۲) نظراالی الوجود۔

عرض عام مفارق: بس کا اپ افراد سے جدا ہوناممکن ہوجیے مثی بالفعل (بالفعل چلنا) یہ اپ

ا فراد سے جدا بھی ہوسکتا ہے کیونکہ حیوانات بھی چلتے ہیں اور بھی نہیں چلتے ۔

فَصُلٌ: وَالْعَرُصُ اللَّاذِمُ قِسُمَانِ ٱلْاَوَّلُ مَا يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنُ تَصَوُّرِ الْمَلُزُومِ
كَالْبَصَرِ لِلْعَمْى وَالشَّانِى مَا يَلُزَمُ مِنُ تَصَوُّرِ الْمَلُزُومِ وَاللَّاذِمِ الْجَزُمُ بِاللَّزُومِ
كَالزَّوجِيَّةِ لِلْاَرْبَعَةِ فَإِنَّ مِنُ تَصَوَّرَ الْاَرْبَعَةَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُومَ الزَّوجِيَّةِ يَجُزِمُ بَدَاهَةً أَنَّ الْاَرْبَعَةَ زَوْجٌ مُنْقَسِمَةٌ بِمُتَمَاوِيَيُنِ

ترجمہ: فصل: اورعرض لازم کی دونتمیں ہیں (۱) جس کا تصور ملزوم کے تصور ہے ہی لازم آ جائے جیسے بھر کا تصور اندھے بن کیلئے (۲) ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین آ جائے جیسے جفت ہونا چارکیلئے کوئکہ جوآ دی چارکا تصور کرے اور زوجیت کا تصور کرے دہ فوراً یقین کرلے گا کہ چار جفت

ہےاورد و برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔

تشر**ی** :۔ یہاں سے مصنِف ؓ لازم کی قشمیں بیان فرمارہے ہیں انہوں نے تو دو قشمیں بیان کی ہیں مگر ہم تین قشمیں بیان کریں گے۔

لا زم كى تين قسميں ہيں (١) لا زم بيّن بالمعنى الاخص (٢) لا زم بيّن بالمعنى الاعم (٣) لا زم غير بيّن \_

لا زم بین بالمعنی الاخص: ایسالا زم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لا زم اور ملزوم کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں آ جائے جیسے عمی کی ولالت بصر پر کہ جیسے ہی ہم نے اندھا بن کہا تو ایک ایسی آ کھے کا تصور ہمارے ذہن میں آیا جس کونو رلازم تھا۔

لا زم بین بالمعنی الاعم: -ایسالا زم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لازم کا تصوراور لڑوم کا یعنین ہمارے ذہن میں نہآئے بلکہ لازم کا علیحدہ سے تصور کرنا پڑے پھر لڑوم کا یعنین آئے جیسے چار کو جفت ہونالا زم ہے بہاں صرف چار کے تصور سے اس کے جفت ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا بلکہ چاراور جفت دونوں کا الگ الگ تصور کرنے کے بعدان کے درمیان لڑوم کا تصور ذہن میں آتا ہے۔

لا زم غیر بین: لازم اور ملزوم دونوں کے تصور ہے بھی لزوم کا تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے بلکہ اس

کیلئے ایک تیسری چیز لیمنی دلیل کی بھی ضرورت ہوجینے عالم کو حادث ہونا لا زم ہے یہاں عالم کااور حادث کا تصور کرنے ہے بھی ان کے درمیان لزوم کا تصور ذہن میں نہیں آتا بلکہ ایک دلیل بھی دینی پڑتی

ہے کہ العالَم متغیر و کل متغیر حادث س کے بعدان کے درمیان لزوم کا یقین آتا ہے۔

فَصُلٌ: ٱلْعَرُضُ الْمُفَارِقُ اَعْنِى مَا يُمُكِنُ اِنْفِكَاكُهُ عَنِ الْمَعُرُوضِ اَيُضًا قِسْمَانِ اَحَدُهُمَا مَا يَدُومُ عُرُوضُهُ لِلْمَلْزُومِ كَالْحَرْكَةِ لِلْفَلَكِ وَالثَّانِى مَا يَزُولُ عَنْهُ

قِسُمَانِ احَدُهُمَا مَا يَدُوُم عُرُوُصُهُ لِلمَلزُومِ كَالْحَرُكَةِ لِلْفَلَكِ وَالثَّانِيُ مَا يَزُولُ عَنهُ إمَّا بِسُرُعَةٍ كَحُمْرَةِ الْخَجُلِ وَصُفْرَةِ الْوَجِلِ اَوْبِبُطُوءٍ كَالشَّيْبِ وَالشَّبَابِ

تر جمہہ: فصل: عرض مفارق میں مراد لیتا ہوں وہ کلی عرضی جس کا معروض سے جدا ہوناممکن ہووہ بھی

دوقتم پر ہے(۱) جس کاملز وم کو عارض ہونا دائی ہوجیہ آسان کیلئے حرکت (۲) جوملز وم سے زائل ہوجائے

یا تو جلدی ہے جیسے شرمندہ آ دی کی سرخی اور ڈرنے والی کی زردی یا دیر سے زائل ہوجیسے بڑھا پا اور جوانی۔

تشریخ: یہاں سے مصنف عرض مفارق کی تشمیں بیان فرمار ہے ہیں اولاً تو مفارق کی دوشمیں ہیں ا

مگر پھر دوسری قتم کی دونشمیں ہیں تو کل تین قتمیں بن جاتی ہیں (۱)لازم کا ملزوم سے جدا ہوناممکن تو ہولیکن جدانہ ہوجیسے آسان کی گردش کارک جاناممکن ہے مگررکے گی نہیں (قدیم مناطقہ کے ہاں آسان

گردش کرر ہاہےاور بیمثال ای نظریے کے مطابق ہے)(۲)لازم کاملز وم سے جدا ہوناممکن بھی ہواور

بالفعل جدابھی ہو پھریا تو جلدی کے ساتھ جدا ہوجائے یا دیر سے۔اگر جلدی سے جدا ہوتو بیددوسری قتم

ہے جیسے شرم کی سرخی چبرے سے جلدی دور ہوجاتی ہے اور خوف سے جو چبرے کارنگ پیلا ہوجاتا ہے وہ بھی جلد ہی ختم ہوجاتا ہے (۳)اگر دریہ سے جدا ہوتو یہ تیسری قتم ہے جیسے جوانی بیجداتو ہوتو جاتی ہے کیکن

کچھ عرصہ کے بعد جدا ہوتی ہے فور انہیں۔ای طرح بڑھا پالیکھی دیر سے جدا ہوتا ہے۔

اعتراض: بردها پاتوختم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ مرنے تک رہتا ہے اسلئے مصنّف کا اس جگہ بردها پے کی . . . . صحرنہ

مثال دینا صحیح نہیں۔

**جواب:** بعض حضرات نے کہا ہے کہ واقعۃ مصنِّف کا یہاں بڑھا پے کی مثال دینا سیح نہیں مگر بعض

حضرات نے مصنف کا دفاع کیا ہے کہ بیمثال درست ہے پھراس کے دوجواب دیے گئے ہیں

جواب ﴿ الله : \_ يهال سے وہ بڑھا پا مراد ہے جوآ دمی پر جوانی کے دوران آتا ہے کی بیاری کی وجہ

ے۔اوروہ بیاری کے ختم ہونے پرختم بھی ہوجا تا ہے۔جواب ﴿٢﴾: بعض اطباء کا یہ کہنا ہے کہ

آ دمی سوسال کے بعد دوبارہ جوان ہوجا تا ہے اس کے اجزاء دوبارہ از سرنو بنیا شروع ہوجاتے ہیں اور

بال سیاہ ہونا شروع ہوجاتے ہیں اگر میچے ہے تواس سے مدیرہ ها پامرادلیا جاسکتا ہے۔

فَصُلٌ فِي التَّعُرِيُفَاتِ: مُعَرِّفُ الشَّيْ مَا يُحُمَلُ عَلَيْهِ لِإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ وَهُوَ

عَلْى اَرْبَعَةِ اَقْسَامِ اَلْحَدُ التَّآمُ وَالْحَدُ النَّاقِصُ وَالرَّسُمُ التَّامُ وَالرَّسُمُ النَّاقِصُ

فَالتَّعُرِيُفُ إِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيْبِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيْبِ يُسَمَّى حَدًّا تَامًّا كَتَعُرِيْفِ
الْانْسَانِ الْحَرُّانِ النَّاطَةِ وَانْ كَانَ الْحَرْسِ الْعَرْدُ وَالْفَصُلِ الْقَرِيْبِ يُسَمِّى حَدًّا تَامًّا كَتَعُرِيْفِ

الْإِنْسَانِ بِالْحَيُوَانِ النَّاطِقِ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيْدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيْبِ اَوْ بِهِ وَحُدَهُ يُسَمَّى حَدًّا نَاقِصًا وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيْبِ وَالْحَاصَّةِ يُسَمَّى رَسُمَّاتَامًّا وَإِنْ كَانَ

يسسى عد ويسا والمنطق الله والمنطق الله المنطق المنطق والمنطق والمنطق

النَّاقِصِ تَعُرِينُ الْإِنْسَانِ بِالْجِسْمِ النَّاطِقِ آوُ بِالنَّاطِقِ فَقَطُ وَمِثَالُ الرَّسْمِ التَّامِ تَعُرِيُفُ

الْإِنْسَانِ بِالْحَيُوانِ الصَّاحِكِ وَمِثَالُ الرَّسْمِ النَّاقِصِ تَعْرِيْفُهُ بِالْجِسْمِ الصَّاحِكِ اَوُ

بِالصَّاحِكِ وَحُدَهُ وَلا دَحُلَ فِي التَّعْرِيْفَاتِ لِلْعَرُضِ الْعَامِ لِلَّنَّهُ لا يُفِيدُ التَّمْيِينَ

فائدہ دینے کیلئے اور وہ (معرِّ ف ) چارفتم پر ہے(ا) حدتام(۲) حد ناتص(۳) رسم تام(۴) رسم قبیب ترب گاری از میں انتہاں کا میں انتہاں کی انتہاں کا میں انتہاں کا میں انتہاں کا میں انتہاں کی انتہاں کی انتہا

ناقع ۔ پس تعریف اگرجنس قریب اور نصل قریب کے ساتھ ہوتو اس کا نام حد تام ہے جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ ۔ اوراگر تعریف جنس بعید اور نصل قریب کے ساتھ یا صرف نصل قریب

کے ساتھ ہوتو اس کا نام حدثاقص ہے۔اوراگر جنس قریب اور خاصہ ( لازم ) کے ساتھ ہوتو اس کا نام رسم

تام ہے۔اوراگرجنس بعیداورخاصہ(لازم) کے ساتھ یاصرف خاصہ (لازم) کے ساتھ ہوتو اس کا نام

شرح اردد مرقات

رسم ناتص ہے۔ حدناتص کی مثال انسان کی تعریف کرناجسم ناطق یا صرف ناطق کے ساتھ۔ اور رسم تا م کی مثال انسان کی تعریف حیوان ضاحک کے ساتھ۔ اور رسم ناقص کی مثال انسان کی تعریف جسم ضاحک ساحر فی ضاحک سرسراتھ میں اور کوئی خل نہیں تعریفات میں عرض عام کا اس کئیں ۔ و

ضاحک یا صرف ضاحک کے ساتھ۔ اور کوئی وظل نہیں تعریفات میں عرض عام کا اس لئے کہ وہ تمیز (جدائی) کافائد نہیں دیتا۔

تشریح: منطق کامقصودایک تو قول شارح ہے دوسرا حجت بہاں سے مصنِف پہلے مقصود قول شارح

کی بحث ذکرفرمارہے ہیں۔ یہاں پر تین چیزیں بیان کی جائیں گی (۱) قول شارح کی تعریف (۲) قول شارح کی شرائط (۳) قول شارح کی تتمیں ۔

قول شارح کی مباحث ہے بل چندفوائد ذکر کئے جاتے ہیں۔

فا مکرہ ﴿ ا﴾: قول شارح کے گئام ہیں (۱) قول شارح (۲) حد (۳) رسم (۴) معرِّ ف(۵) تعریف ای طرح جس شی کی تعریف کی جائے اسکے بھی گئام ہیں (۱) مقول علیہ الشارح (۲) محدود (۳) مرسوم

(٧) معرَّ ف(٥) ذوالتعرَ يف.

فاكده ﴿٢﴾: يتريف كي دوتشميل بيل (١) تعريف حقيق (٢) تعريف لفظي \_

تعریف حقیقی: بس میں کسی چیز کی حقیقت و ماہیت بیان کی جائے یا اس کو ماعدا سے کو جدا کیا جائے جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ کہ بیانسان کی حقیقت بھی ہے اور اس کو ماسوا سے جدا بھی

کرر ہی ہے۔

حقیقت و ماہیت اور ذات پرمطلع ہونا۔ (۲) امتیاز عن جمیع ماعدا: یعنی معرَّ ف کوجمیع ماسواء سے جدا کرنا۔ اگر تحریف کممل ذاتیات کے ساتھ یعنی حدتام ہوتو اس سے دونوں مقصد حاصل ہوتے ہیں اور اگر تعریف ناکمل واتیات کے ساتھ یاعرضیات کے ساتھ موتواس نے دوسرامقصد تعنی امتیاز عن جمیع ماعداحاصل موتاہے۔

فاكده ﴿ ٢ ﴾: تعريف بميشة كليات خمس ميس عين بصل اور خاصدلازم كيذر يعيى جاتى ہے۔

نوع، خاصہ مفارق اور عرض عام سے نہیں کی جاتی سیونکہ نوع ودمع و نے ہوتی ہے لیعنی نوع کی ا

تعریف کی جاتی ہےاورخاصہ مفارق ہےاں لئے نہیں کرتے کہ وہ اپنی ماہیت کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا اس مارے موجود میں مردن سر نہید میں مردق کا فتر میں نام

اس کئے امتیاز عن جمیع ماعدا کا فائدہ نہیں دیتا اور ذاتی کی قتم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اطلاع علی

الذ اتیات بھی نہیں ہوتی ۔اورعرض عام ہےاس لئے تعریف نہیں کرتے کہاں ہے بھی دونوں میں ہے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ذاتی نہ ہونے کی وجہ ہے اطلاع علی الذاتیات بھی نہیں ہوتی اور چونکہ ہی

مختلف حقیقت دالے افراد پر بولا جاتا ہے اس لئے امتیاز عن جمیع ماعدا بھی نہیں ہوتا۔

﴿ ا﴾ قول شارح كى تعريف: \_ جس كوكس شي براس كے تصور كو حاصل كرنے كيليے محمول كيا جائے

جيے حيوان ناطق كاانسان برحمل كيا كيا ہے تاكدانسان كاتصور حاصل كيا جاسكے\_

﴿٢﴾ شرا لكط قول شارح: يشرط(١): معرّ ف اورمعرّ ف مين نبت تباوي كي مواورمعرّ ف

معرَّ ف سے اعم ، اخص یا مبائن نہ ہو یعنی جس چیز پر معرَّ ف سچا آئے اس پر معرِّ ف بھی سچا آئے اور جہاں معرِّ ف سچا آئے وہاں معرَّ ف بھی سچا آئے اور جہاں معرَّ ف سچاند آئے وہاں معرِّ ف بھی سچانہ

آئے اور جہال معرِ ف سیانہ آئے وہال معرَّ ف بھی سیانہ آئے جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق

ے۔ کیونکہ جہاں انسان سچا آئے گاوہاں حیوان ناطق بھی سچا آئے گا اور جہاں حیوان ناطق سچا آئے گا

وہاں انسان بھی سچا آئے گا۔

شرط(۲): \_تعریف ذوالع یف سے زیادہ واضح اور روش ہواگر کسی آسان لفظ کی مشکل لفظ سے تعریف کریں تو یہ جائز نہیں \_ کیونکہ تعریف دراصل معرَّف کی پیچان کرانے کیلئے ہوتی ہے اگر معرَّف

ہے بھی مشکل لفظ سے تعریف کی جائے تو اصل مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔

شرط (۳): يتعريف مين مشترك ، مجاز اور مراوف الفاظ استعمال كرنا جائز نبيس ميں۔

وس ﴾ اقسام تعريف: تعريف كي جارشيس بين (١) حدتام (٢) حدثاقص (٣) رسم تام (٢) رسم ناتس

حدثام: ۔جوتعریف جنس قریب اور نصل قریب سے کی جائے اس کو حد تام کہتے ہیں جیسے انسان کی

تعریف حیوان ناطق ہے۔ قوم تا جن فقیات فیرین

حد**ناقص:**۔جوتعریف جنس بعیداورنصل قریب یا صرف فصل قریب سے کی جائے اس کوحدناقص کہتے ہیں جیسے انسان کی تعریف جسم ناطق یا صرف ناطق سے۔

رسم تام: ۔ جوتعریف جنس قریب اور خاصہ لازمہ سے کی جائے اس کورسم تام کہتے ہیں جیسے انسان کی تعریف حیوان ضاحک ہے۔

رسم ناقص:۔جوتعریف جنس بعیداور خاصہ لازم سے یاصرف خاصہ لازم سے کی جائے اس کورسم ناقص سے

کہتے ہیں جیسے انسان کی تعریف جسم ضاحک یاصرف ضاحک ہے۔

فَصُلَّ: اَلَتَّعُرِيُفُ قَـدُيَكُونُ حَقِيُقِيًّا كَمَا ذَكَرُنَا وَقَدُيَكُونُ لَفُظِيًّا وَهُوَ مَا يُقُصَدُ بِهِ تَفُسِيْرُ مَدُلُولِ اللَّفُظِ كَقَوُلِهِمُ سُعُدَانَةٌ نَبَتٌ وَالْغَضَنُفَرُ الْاَسَدُ وَهِهُنَا قَدُ تَمَّ بَحُتُ التَّصَوُّرَاتِ اَعْنِى الْقَوْلَ الشَّارِحَ

ترجمہ: فصل: تعریف مجمی حقیقی ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور مجمی لفظی ہوتی ہے اور وہ ایسی

تعریف ہے جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کی وضاحت کا ارادہ کیا جائے جیسے ان کا قول سُٹ ف آنة نَبَتُ (سعدلنة ایک گھاس ہے) اور الْغَضَنْفَرُ الْاَسَدُ (غَفْنَرْشِر ہے) اور یہاں تصورات یعنی قول شارح کی بحث کمل ہوگئ۔

تشری : اس نصل میں تعریف کی دوسری قتم تعریف لفظی کو بیان فر مایا ہے۔ جس کی تعریف و تفصیل ماتیل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

يهال تك تصورات كى بحث كمل موچكى ہاب مصنف تقد يقات كى بحث شروع كريں گے۔

نس (لنعور(ن

## ﴿ اَلْبَابُ الثَّانِي فِي الْحُجَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ﴾

فَصُلٌ فِي الْقَضَايَا: الْقَضَيَةُ قَوُلٌ يَحْتَمِلُ الصِّدُق وَالْكِذُبَ وَقِيلَ هِي قَوُلٌ يَعْتَمِلُ الصِّدُق وَالْكِذُبَ وَقِيلَ هِي قَوُلٌ مَا لَحَمُلِيَّةٌ وَهَرُطِيَّةٌ اَمَّا الْحَمُلِيَّةُ فَهُوَ مَا لَكَ مَلِيَّةٌ وَهَرُطِيَّةٌ اَمَّا الْحَمُلِيَّةُ فَهُوَ مَا لَحُكُم فِيهَا بِثُبُوتِ شَي لِشَي اَوُ نَفْيِهِ عَنْهُ كَقَوُلِكَ زَيُدٌ قَائِمٌ وَزَيُدٌ لَيُسَ بِقَائِمٍ وَامَّا الشَّرُطِيَّةُ فَا يَنْحَلُّ اللَّي قَضْيَتَيُنِ الشَّرُطِيَّةُ مَا يَنْحَلُّ اللَّي قَضْيَتَيُنِ الشَّرُطِيَّةُ فَا اللَّي الشَّرُطِيَّةُ مَا يَنْحَلُّ اللَّي قَضْيَتَيُنِ الشَّمُ اللَّي الشَّمُ اللَّي اللَي اللَّي اللَي اللَّي اللَي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَي اللَّي اللَّي اللَي اللَي اللَّي اللَّي اللَي اللَي اللَّي اللَي اللَي اللَي اللَي اللَي اللَي اللَي اللَي اللِي اللْهِ اللَي اللَي اللَي اللَي اللَي اللَّي

ترجمہ: دوسراباب جمت اوراس کے متعلقات کے بیان میں فصل قضایا کے بیان میں: قضیا یک ایسا
قول ہے جوصد ق اور کذب کا اخمال رکھے اور کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا قول ہے جس کے کہنے والے کو یہ
کہا جا سکے کہ وہ اپنے اس قول میں بچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اور قضیہ دوسم پر ہے ﴿ اَ ﴾ جملیہ ﴿ ٢ ﴾ شرطیہ تو وہ ایسا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو کی ثی کے ثبوت کا دوسری ٹی کیلئے یا کی ٹی کی نئی کا
دوسری ٹی سے جیسے تیرا قول زید قائم (زید کھڑ اسے) اور زید لیس بقائم (زید بیس کھڑ ا) اور بہر حال
شرطیہ تو وہ ایسا قضیہ ہے جس میں بی حکم نہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں کی طرف
کھلے جیسے ہمارا تول ان کانت الخ (اگر سورج طلوع ہونے والا ہو تو رات موجود ہو) پس جب حروف رابط
الخ (نہیں ہوگا بھی بھی کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہو تو رات موجود ہو) پس جب حروف رابط
حذف کرد کے جا کیں تو المشمس طالعة اور النہار موجود باتی رہ جانے گا۔ اور حملیہ وہ قضیہ ہو

ثر ح اردوم قات

فتة النطور

دوتفیوں کی طرف نہ کھلتا ہو بلکہ وہ دومفر دول کی طرف کھلتا ہوجیسے ہمارا تول زیسد ہو قبائم پس بیٹک حسانہ البالیعن جی سرکنٹ فرک میں رقت بار ان تائم رہائیں گراور وروند ورمفد رمف میں ان رامف دان

جب تورابط یعنی هسو کوحذف کردے تو زیداور قائم رہ جائیں گے اور وہ دونوں مفرد ہیں اور یا مفر داور قضیے کی طرف کھلتا ہو جیسے تیرے قول زید ابوہ قدائم میں پس جب تو اسکو کھو لے گا تو باقی رہ جائے گا

تشری : یہاں سے مصنف تصدیق کی بحث شروع کررہے ہیں پہان مسل تضایا کے بیان میں ہے۔ تعریف قضیہ: مصنف نے قضیہ کی دوتعریفیں کی ہیں۔ ﴿ ا ﴾ قضیہ ایسا قول ہے جس میں صدق اور

کذب کا حمّال ہو۔ ﴿٢﴾ قضیداییا قول ہے جس کے کہنے والے کو سچایا جمومًا کہا جاسکے۔ فاکدہ: \_قضید کا اطلاق اس جملہ پر بھی ہوتا ہے جس کوانسان منہ سے بولے اور اس جملہ پر بھی ہوتا ہے جس کا مفہوم انسان کے ذہن میں ہو پہلے کو قضیہ ملفوظہ اور دوسرے کو قضیہ محقولہ کہا جاتا ہے۔ بعض

مناطقہ کے نز دیک تضیہ کالفظ دونوں کیلئے مشترک ہے اور بعض کے نز دیک قضیہ کالفظ اصل تو تضیہ معقولہ کیلئے ہے لیکن مجاز اقضیہ ملفوظہ کیلئے بھی بولا جاتا ہے۔

دونو ل تجریفول کے درمیان فرق: بہلی تعریف کے مطابق سے اور جھوٹ جملہ کی صفت ہے گی اور دوسری تعریف کے مطابق سے اور جھوٹ قائل کی صفت ہے گی۔

اقسام قضيه: \_قضيك الالأدوشمين بين (١) حمليه (٢) شرطيه \_

تعریف تضیحملید: اس کی بھی دوتعریفیں کی جاتی ہیں۔﴿ا﴾ تضیحملیہ وہ ہے جس میں ایک چیز کا شوت ہودوسری چیز کیا ہوت ہودوسری چیز کیا ہے۔ شوت ہودوسری چیز کیا ہے۔ اس بقائم ۔

﴿٢﴾: قضیر حملیه وه ہے جود ومفردول سے طل کر بنے یا ایک مفرداورا یک قضیہ سے مل کر بنے ۔ یعنی اگر کمی قضیہ سے تواس کو قضیہ حملیہ کہیں کسی قضیہ سے تواس کو قضیہ حملیہ کہیں ا

گے جیسے زید قائم کے درمیان نسبت یعنی هو مقدر کونکال دیاجائے توبا فی زید اور قائم بھیں گے اور پدونوں مفرد ہیں اور زیسد ابوہ قبائسم کے درمیان سے اگر حرف رابطہ نکال دیاجائے تو زیدمفر داور ابوہ قائم تضيه بختا بيتى ايك مفرداورايك تضيه بختا بـ

تعریف قضیہ شرطیہ:۔اس کی بھی دوتعریفیں کی گئی ہیں ﴿ا﴾ جس میں ایک جملہ کو ماننے کے بعد

دوسرے جملے کے ثبوت یانفی کا حکم لگایا جائے جیسے ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجو داس م طله عشم کدان کردن کرمد حدید نے کا حکم انگا گیا ہے۔

میں طلوع شمس کو مان کردن کے موجود ہونے کا حکم **اگا**یا گیا ہے۔ .

﴿ ٢﴾: -جوجمله دوقضيوں کی طرف کھلے یعنی اگر درمیان سے رابطہ ختم کیا جائے تو دوقضیے بچپیں جیسے منابعہ میں میں میں این اور میں اس میں می

مندرجه بالامثال سے محم (رابطه) كوخم كرديا جائے توالشمس طالعة اور النهار موجو ددوقفي بحت بيں

اعتراض: آپ نے کہا کہ تضیہ عملیہ وہ ہے جودوم فردوں سے ل کر بے۔ ہم آپ کومثال دکھاتے

ہیں کدوقفیوں سے ل کر قضیہ بن رہا ہے لیکن اس کوقضیہ حملیہ کہتے ہیں شرطینہیں کہتے جیسے زید قائم

تصادہ زید لیس بقائم اس من زید قائم ایک تضیرے اور زید لیس بقائم وور اتضیرے۔

جواب: بم نے جو کہا تھادومفردوں سے ل کر بنے۔اس سے مراد عام تھا کہ چاہے وہ هيقة مفرد

بول يا تاوياً مفرد بول يهال ير زيد قائم هذا كتاويل ش باور زيد ليس بقائم ذلك كى

تاویل میں ہاصل میں اس طرح ہے ھذاتصادہ ذلک اور بیدونوں مفرد میں نہ کہ قضیہ۔

فَصُلِّ: ٱلْحَمُلِيَّةُ صَرُبَانِ مُوْجِبَةٌ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِثُبُوتِ شَي لِشَي وَسَالِبَةٌ

وَهِيَ الَّتِيُ حُكِمَ فِيُهَا بِنَفُي شَيْ عَنْ شَيْ نَحُو ٱلإنْسَانُ حَيُوانٌ وَٱلْإِنْسَانُ لَيُسَ بِفَرَسٍ

ترجمہ: فصل: قضیحملید دوقتم برہے موجباوروہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں علم لگایا گیا ہوایک ثی کے

ثبوت کا دوسری شی کیلئے اور سالبداوروہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم نگایا گیا ہوا یک شی کی فعی کا دوسری شی سے

جیے الانسان حیوان (انسان حیوان ہے) اور الانسان لیس بفرس (انسان گھوڑ انہیں)

تشريخ: \_قضيهمليه كي دونتمين بي ﴿ الْهُموجِيهِ ﴿ ٢ ﴾ سالبه-

﴿ ال قضيهم موجبوه مع جس مين ايك چيز كودوسرى چيز كيلئ ثابت كياجائ جيسے زيد قائم

﴿٢﴾ تضيمليه سالبده ہے جس ميں ايك چيز سے دوسرى چيز كى فى كى جائے جيسے زيد ليس بقائم \_

فَصْلٌ: ٱلْحَمْلِيَّةُ تَلْتَئِمُ مِنُ اَجُزَاءٍ ثَلَثَةٍ اَحَدُهَا الْمَحُكُومُ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى مَوُضَوُعًا وَالشَّانِيُ الْمَحُكُومُ بِهِ وَيُسَمِّى مَحْمُولًا وَالثَّالِثُ الدَّالُ عَلَى الرَّابِطِ وَيُسَمَّى رَابِطَةً فَفِي قَوْلِكَ زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ زَيْدٌ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَمَوْضُوعٌ وَ قَائِمٌ مَحْكُومٌ بِهِ وَمَحْمُولٌ وَلَفُظَةُ هُوَ نِسْبَةٌ وَ رَابِطَةٌ وَقَدُ تُحُذَٰثُ الرَّابِطَةُ فِي اللَّفُظِ دُوْنَ الْمُرَادِ فَيُقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ ترجمه:فصل:قضيحملية تن اجزاء سيل كربناب (١) محكوم عليه: اوراس كوموضوع كيت بي (١) محکوم بہ:اوراس کومحمول کہتے ہیں (۳) ربط بر دلالت کرنے والی شی: اوراس کورابطہ کہتے ہیں لیس تير يقول ذيد هو قائم مين زيد كوم عليه اورموضوع باورقائم كوم به اورمحول باورلفظ هو نبت اوررابط ہے اور معی رابطے کو (صرف )لفظوں میں حذف کر دیا جاتا ہے ندکہ مراداور معنی میں پس کہاجاتا ے زید قائم تشريح: -: ال تصل مين معتِف تضيهمليه كاجزاء كوبيان كرر بي بين - تضيهمليه تين اجزاء سے مركب ہوتا ہاك محكوم عليه ہوتا ہے جس كوموضوع كہتے ہيں دوسرامحكوم بہوتا ہے جس كوممول كہتے ہيں اورتیسری نبست ہوتی ہے جس کورابطہ کہتے ہیں مثلان یدھو قائم میں تین اجزاء ہیں زیدموضوع ہے قائم محمول باورلفظ هدو رابطه ب-اورحرف رابطه كوبهي لفظول مس حذف كردياجا تاب البيته مرادليني نیت میں باتی ہوتا ہے جس طرح زید قائم میں ہو لفظوں میں تو محذوف ہے کین نیت میں باتی ہے۔ فَصُلٌّ: لِلشُّرُطِيَّةِ أَيُضًا أَجُزَاءٌ وَيُسَمَّى الْجُزُءُ الْاَوُّلُ مِنْهَا مُقَدَّمًا وَالْجُزُءُ الثَّانِي مِنْهَا

فَصُلَّ: لِلشَّرُطِيَّةِ أَيُضَا أَجُزَاءٌ وَيُسَمَّى الْجُزُءُ الْأَوَّلَ مِنَهَا مُقَدَّمًا وَالْجُزُءُ النَّانِيُ مِنَهَا فَصُلَّ: لِلشَّرُطِيَّةِ أَيُضَا أَجُزَاءٌ وَيُسَمَّى الْجُزُءُ الْأَلِيَّا فَلِي وَالرَّالِطَةُ هَى الْجُزُءُ النَّائِقِ الشَّمُسُ طَالِعَةٌ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا تَالٍ وَالرَّالِطَةُ هِى الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا الشَّمُسُ طَالِعَةٌ مُقَدَّمٌ وَقَوْلُكَ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا تَالٍ وَالرَّالِطَةُ هِى الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا الشَّمُسُ طَالِعَةً مُقَدِّمً عَلَى اللَّهُ اللَ

النهار موجود تالى باوررابط مقدم اورتالى كدرميان والاحكم ب-

الرح اردوم قات

تشریخ: اس نصل میں مصنّف تضیه شرطیه کے اجزاء کی تفصیل بیان فر مارہے ہیں ۔ قضیه شرطیه کے پہلے جزء کومقدم اور دوسر سے جزء کوتالی کہتے ہیں اور جو تھم ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اس کورابطہ کہتے

میں ۔مثالیں بالکل واضح میں اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ تعالی مطولات میں آ گ ۔

فَصُلُ: وَقَدُ تُقَسَّمُ الْقَضْيَةُ بِإِعْتِبَارِ الْمَوْضُوعِ فَالْمَوْضُوعُ إِنْ كَانَ جُزُيِيًّا وَشَخُصِيَّةً وَمَخُصُوصَةً كَقَوُلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنْ لَمُ وَضَخُصِيَّةً وَمَخُصُوصَةً كَقَوُلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ جُزُيِيًّا مَعَيَّا سُمِيَتِ الْقَضْيَةُ شَخُصِيَّةً وَمَخُصُوصَةً كَقَوُلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ جُزُيِيًّا بَلُ كَانَ الْحُكُمُ فِيهَا عَلَى نَفُسِ يَكُنُ جُزُيِيًّا بَلُ كَانَ الْحُكُمُ فِيهَا عَلَى نَفُسِ الْحَقِيدُ قَةِ تُسَمَّى الْقَصْيَةُ طَبُعِيَّةً نَحُو الْإِنْسَانُ نَوعٌ وَالْحَيُوانُ جِنُسٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْحَوْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيِنَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنُ بُيِنَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيِنَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيِنَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيِنَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيِنَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيِنَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيْنَ كَمِيَّةً الْافُورَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيْنَ كَمِيَّةً الْافُرَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيْنَ كَمِيَّةً الْافْرَادِ فِيهَا مُبَيِّنًا اَوْ لَمُ يَكُنُ فَإِنْ بُيْنَ كَمِيتُهُ الْمُؤْمِلِكَ كُلُ إِنْسَانِ حَيُوانٌ وَبَعُصُ الْحَيُوانِ

إِنْسَانٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنُ يُسَمَّى الْقَضْيَةُ مُهُمَلَةً نَحُو الْإِنْسَانُ فِي خُسُرٍ

ترجمہ: فصل: اور بھی تضیہ کوموضوع کے لحاظ سے تقیم کیاجا تا ہے چنانچیموضوع اگر جزئی اور محض معین ہوتو تضیہ کانام شخصیہ اور مخصوصہ ہوگا جسے تیرا تول زید قائم اورا گرموضوع جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو وہ چندا تسام پر ہے اس لئے کہ اگر تکم اس میں نفس حقیقت پر ہوتو تضیہ کانام طبعیہ ہوگا جسے الانسان نوع چندا تسان نوع کا اور الحیوان جنس (حیوان جنس ہے) اور اگر تکم حقیقت کے افراد پر ہے تو دوحال

ے خالی نہیں افراد کی مقداراس میں بیان کی گئی ہوگی یا نہیں پس اگر افراد کی مقدار بیان کی جائے تو قضیہ کانا محصورہ ہوگا جیسے تیرا تول کے ل انسان حیوان اور بعص المحصورہ ہوگا جیسے تیرا تول کے ل انسان اورا گرافراد کی

مقدار بیان ندکی جائے ہوتو تضید کانام مہملہ ہوگا جیسے الانسان فی حسر (انسان خسارے ش ہے) تشریخ: یہاں سے مصنف تضید کی باعتبار موضوع کے تقیم بیان فرمار ہے ہیں۔ باعتبار موضوع کے

قضيهمليه كي دس شميس بيس-

وجه حصر : قضية تمليه كاموضوع جزئى موكايا كلى ، اگرموضوع جزئى موتواس كوتضية تخصيه يامخصوصه كهت

ہیں جیسے زید فائم اگرموضوع کی ہے پھر حکم کلی کی طبیعت پرلگ رہا ہے تواس کو تضیر طبعیہ کہتے ہیں جیے الانسان موع اس میں تھم انسان کی طبیعت پر ہےا فراد پڑئیں کیونکہ نوع ہونا یہ انسان کی طبعیت میں پایاجاتا ہے انسان کے افرادتو نوع نہیں بلکہ جزئی ہوتے ہیں۔ادرا گرتھم افراد پر ہےتو پھر دوحال ہے خالی نہیں افراد کی کلیت اور جزئیت کو بیان کیا جائے گا پانہیں اگر بیان کیا جائے تو پھر حکم کل افراد پر ہوگایابعض پراگر حکم کل افراد پر ہے تو اس کومصورہ کلیہ کہتے ہیں جیسے کل انسسان حیہ و اناس می*س* حیوانیت والاتھم انسان کے تمام افراد کیلیے ثابت کیا جارہا ہے۔اورا گرتھم بعض افراد پر ہے تواس کومصورہ جزئيه كمت بي جيع بعص الحيوان انساناس مين انسانيت والاحكم حيوان كيعض افراد برلكا ياجار با ب\_اورا گرکلیت اور جزئیت کوبیان ند کیاجائے تواس کوقضیم مملد کہتے ہیں جیسے الانسسان حیوان اس میں حیوانیت والاحکم انسان کے افراد کیلئے ثابت کیا جارہا ہے لیکن بینبیں بتایا گیا کہ بیتھم تمام افراد کیلئے ہے یا بعض کیلئے۔ پھران یا نج میں سے ہرایک موجبہ بھی ہوسکتا ہےاورسالبہ بھی۔ تو قضیر حملید کی باعتبار موضوع کے کل دی قتمیں بن جاتی ہیں (۱) شخصیہ موجبہ(۲) شخصیہ سالبہ (۳) طبعیہ موجبہ (۴) طبعیه سالبه (۵) محصوره کلیه موجبه (۲) محصوره کلیه سالبه (۷) محصوره جزئیه موجبه (۸) محصوره جزئيدساليد(٩)مهملهموجيد(١٠)مهمله ساليد

رُصِيهَ البَهُ الْمَحُصُورَاتُ اَرْبَعٌ إِحُدُهَا الْمُوْجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ كَقَوْلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ حَيُوانَ وَالشَّائِيةُ الْمُكَلِّيَةُ كَقَوْلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ حَيُوانَ وَالشَّائِيةُ الْمُكَلِّيةُ الْمُكَلِّيةُ الْمُكَلِّيةُ الْمُحُولِيَةُ السَّالِيَةُ الْمُكَلِّيةُ الْمُحُولِيةَ السَّالِيةَ الْمُحَولِيةَ السَّالِيةَ الْمُحَرُقِيَّةُ اَلْمُولِيَةُ السَّالِيةَ الْمُحَورِيةِ السَّالِيةَ الْمُحَورِيةِ السَّالِيةَ الْمُحَرُقِيَّةُ المُحْورِيةِ السَّالِيةَ الْمُحَرُقِيَّةُ المَّالِيةَ الْمُحَورِيةِ السَّالِيةَ الْمُحَورِيةِ السَّالِيةَ الْمُحَرُقِيَّةُ المَّالِيةَ الْمُحَورِيةِ السَّالِيةَ الْمُحَورِيةِ السَّالِيةَ الْمُحَرُقِيَّةُ المَّالِيةَ الْمُحَورِيةِ السَّالِيةَ الْمُحَورِيةِ السَّانِ لَيْسَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

جزئية النصل مصمقت في المنها عادا قدام كى مثاليل بيان كى بيل جوكه بالكل واضح بيل و فَصُلٌ : اللَّهِ عُدَيْدً بِه كَمِيَّةُ الْافُرادِ مِنَ الْكُلِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ يُسَمَّى سُورًا وَهُو مَا حُودُ وَمِنْ سُورِ الْبَلَدِ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ كُلِّ وَلامُ الْاسْتِغُرَاقِ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْجُزُيِيَّةِ بَعْضُ وَوَاحِدٌ مِنَ الْجُرُبِيَّةِ لا شَى وَلاَ وَاحِدَ نَحُولُ لا شَى مِنَ الْعُرَابِ بِابُيَصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوَقُوعُ النَّكِرَةِ تَحْتَ النَّفِي نَحُولُ مَا مِنُ مَا عِلَّ الْعُرَابِ بِابُيَصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوَقُوعُ النَّكِرَةِ تَحْتَ النَّفِي نَحُولُ مَا مِنُ مَا عِلَى الْعُرَابِ بِابُيْصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوَقُومُ عَالَيْكِرَةِ تَحْتَ النَّفِي نَحُولُ مَا مِنُ مَا عِلَى الْعُرَابِ بِابُيْصَ وَلا وَاحِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوَقُومُ عَالَيْكِرَةِ تَحْتَ النَّفِي نَحُولُ مَا مِنُ مَا عِلْ الْعُرَابِ بِابُيْصَ وَهُو رَطُبٌ وَسُورُ السَّالِيَةِ الْجُزُيِّةِ لَيْسَ بَعْضُ كَفَولُ إِلَى النَّعْمُ الْحَيُوانِ مَا عَلَى السَّالِيَةِ الْجُزِيَّةِ لَيْسَ بِحُلُو إِعْلَمُ الْحُيُولِيَ مِنَ الْعَرَابِ بِالْمَانِ السَّالِيَةِ الْجُزُيِّةِ لَيْسَ بَعْضُ كَفُولُ السَّالِيَةِ الْحُرُولِيَةِ لَيْسَ بِحُلُو إِعْلَمُ الْحَيْوانِ السَّالِيةِ الْعُرْدِيَّةِ لَيْسَ بِحُلُو إِعْلَمُ الْقُولُ لِلسَانِ مِنَ النَّالِي السَّاعِ الْمُلْولِي السَّاعِ الْمُولِي السَّاعِ الْمُولِي السَّاعِي بَيْتُ السَانِ السَّاعِي الْمَلْوِي السَّاعِ اللَّالِي السَّاعِ الْمُلْعُلِيَةِ كَقُولُ السَّاعِ الْمُعَلِي السَّاعِ الْمُلْعُلِي الْمَالِي السَّاعِ الْمُولِي السَّاعِ الْمُعْلِي الْمُولِي السَّاعِي السَّاعِي السَّاعِي الْمُولِي السَّاعِي الْمُعْلَى السَّاعِي السَّاعِي السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِي السَّاعِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ السَّاعِ السَّاعِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى السَّاعِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ السَّاعِ الْمُؤْلِ الْمُولِي السَّاعِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِي الْمُولِ السَّاعِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ السَّاعِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ السَّاعِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ السَّاعِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْ

ترجمہ:فصل: وہ حروف جن کے ذریعے افراد کی کیت یعنی کلیت و جزئیت کو بیان کیا جائے ان کا نام سور ہے اور بیسور البلد سے لیا گیا ہے۔ اور موجبہ کلیہ کا سور لفظ کل اور لام استغراق ہے اور موجبہ جزئیر کا سور لفظ بعض اور واحد ہے جیسے بعض وو احد من الجسم جماد ہے اور سالبہ کلیہ کا سور لاشی اور لاو احد ہے جیسے لاشی من الغراب بابیض (کوئی کو اسفیر نہیں ہے) اور لاواحد من المنا ربار د (کوئی آگ شفٹری نہیں ہے) اور کر ہ کا نفی کے نیچوا تع ہونا جیسے ما من ماء الا من المنا ربار د (کوئی آگ شفٹری نہیں ہے) اور کر ہ کا نفی کے نیچوا تع ہونا جیسے تیرا قول لیس و هو رطب (نہیں ہے کوئی پانی مگروہ تر ہے) اور سالبہ جزئیر کا سور لیس بعض ہے تیرا قول لیس بعض المحیوان بحمار اور بعض لیس ہے جیسے تو کہ بعض المفوا کہ لیس بحلو (بعض میوے شخص بیس بیسے میں نو جان کے ہر زبان میں ایک سور ہے جواس زبان کے ساتھ فاص ہے لیں فاری زبان میں لفظ 'نہر' موجبہ کلیہ کا سور ہے جیسے شاعر کا قول ہے ہے ہر وہ آ د کی جو حرص کی قید میں بڑا فاری زبان میں لفظ 'نہر' موجبہ کلیہ کا سور ہے جیسے شاعر کا قول ہے ہے ہر وہ آ د کی جو حرص کی قید میں بڑا فاری زبان میں لفظ 'نہر' موجبہ کلیہ کا سور ہے جیسے شاعر کا قول ہے ہے ہر وہ آ د کی جو حرص کی قید میں بڑا فاری زبان میں لفظ 'نہر' بو جبہ کلیہ کا سور ہے جیسے شاعر کا قول ہے ہر وہ آ د کی جو حرص کی قید میں بڑا

تشری : قضیہ محصورہ میں کلیت اور جزئیت کو بیان کیاجا تا ہے اس کوسور کہتے ہیں اور بیلفظ سور،سور البلد سے ماخوذ ہے سورالبلداس دیوار کو کہاجا تا ہے جوشہر کے اردگر د ہواور پورے شہر کو گھیرے ہوئے

ہو بیرروف یعنی جن کے ذریعے کلیت اور جزئیت کو بیان کیا جاتا ہے انگوسوراس لئے کہتے ہیں کہ بیجھی تضير كافرادكو كير بهوئ موت بن اى لئے جس تضيين سور مواس كوتضيم و روجى كہتے بيں۔ پھر محصورات اربعہ میں سے ہر قضیہ کیلئے علیحہ ہ صور مقرر ہے۔ ﴿ ا ﴾ موجبہ کلیہ کا سور سکیل اور الف الماستغراقى بجيب كل انسان حيوان اوران الانسان لفي خسر (بلاشبةمام انسان البته خرارے میں ہیں) ﴿٢﴾ موجه برئر كيكي بعض اور واحد دوسور ہیں جيسے بعض من الجسم جماد (بعضجهم جمادين) اور واحد من الجسم جماد (بعضجهم جمادين) ﴿٣﴾ مالبكليه كيلے تين سور بيں (١) لاشى جيسے لا شدى حسن الانسسان بسجى اد (كوئى انسان جماز نبيس سے) (٢) الواحد جي الا واحد من الانسان بفرس (كونى انسان گهور انبين س) (٣) كر وتحت القى جيسے ما من ماء الا وهو رطب (جو بھی پانی ہے وہ ترہے) ﴿ ٢٠ ﴾ سالبہ جزئيك كيلي دوسور بيں بعض لیس اور لیس بعض ان میں فرق رہے کہ جب بعض لیس استعال ہوگا توبعض شروع ميں اور ليس درميان ميں ہوگا جيسے بعض الفو اكه ليس بحلو (بعض پھل ميٹھے نہيں ہيں) اور جب ليسس بعض استعال بوگا تواس وقت دونول ا كشے بول كے جيسے ليسس بعض الحيوان بحمار (بعض حیوان گدھے نہیں ہیں)

فائدہ: عربی کی طرح ہرزبان میں سور ہوتے ہیں لینی کلیت وجزئیت کو بیان کرنے کیلیے الفاظ ہوتے

ہیں جیسے فاری میں موجبہ کلیہ کاسور 'ہر' ہے جس کوایک شاعر نے شعر میں ذکر کیا ہے ۔

هر آنگس که در بند حرص اوفآه دید خرمن زندگانی بباد

ہر آ دی جو حرص کی قید میں بڑا اس نے زندگی کی ڈھیری برباد کی

اس میں پہلامصر عموجبہ کلیہ ہے اور اس کا سور لفظ "مر "ہے۔

فَصُلّ: قَدُ جَرَتُ عَادَةُ الْمِيْزَانِيِّيْنَ أَنَّهُمْ يُعَبِّرُونَ عَنِ الْمَوْضُوعِ بِجْ وَعَنِ الْمَحُمُولِ بِسِبْ فَسَمَتْى آرَادُوا التَّعُبِيُسرَ عَنِ الْمُوجِبَةِ الْكُلِيَّةِ يَقُولُونَ كُلُّ جْ بِ وَمَقُصُودُهُمْ مِّنُ ذلِكَ الْإِيْجَازُ وَدَفْعُ تَوَهُّمِ الْإِنْحِصَارِ ترجمه: قصل جحقق منطقیوں کی عادت جاری ہے کدوہ تعبیر کرتے ہیں موضوع کوج سے اور محمول کو

ب سے پس جب وہ ارادہ کرتے ہیں موجب کلیہ وتعبیر کرنے کا تو کہتے ہیں کیل ج ب (ہرج ب ب)

اوران کا مقصداس سے اختصار اور انحصار کے وہم کو دور کرنا ہوتا ہے۔

تشری : اب تک جتنی مثالیں دی گئی ہیں ان میں موضوع ومحمول کو متلف الفاظ سے بیان کیا گیا ہے مگر آئندہ موضوع کی جگہ ج اورمحمول کی جگہ ب استعمال کیا جائے گا مثلا موجبہ کلیہ کو یوں تعبیر کریں گے

کل ج ب اور یهی میزانیین (مناطقه ) کی عادت ہے۔

سوال: مناطقه کوموضوع کی جگهج اور محمول کی جگهب استعال کرنے کی کیون ضرورت برای؟

جواب: الم مين جب مم موجبه كليكى مثلاكل انسان حيوان مثال دية تصوّاس وقت تين

خرابيال لازم آتى تصي (١)كل انسان حيوان مين طوالت باوركل جب مين اختصار ب(٢)

کیل انسسان حیوان سے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ شایدانسان کےعلاوہ اور کوئی چیز حیوان ہے ہی

نہیں حالانکہ فرس، حمار وغیرہ بھی حیوان ہیں یعنی مثال کا ایک ہی فرد میں انحصار کا وہم ہوتا تھا۔ (۳) ترجیح بلامر ج کی خرابی لازم آتی تھی کیونکہ جب ہم نے کل انسان حیوان کہاتو سوال ہوا کہ یہی

مثال کوں دی کل فرس حیوان ، کل حمار حیوان کون بیں کہااس مثال کور جی دینے ک وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ عام مثالیں دینے میں خرابیاں لازم آتی ہیں اس لئے مناطقہ موضوع کو ج اور محمول کو

ب تبيركرتے ہيں۔

اعتراض: ١ گرآپ نوروف جي اي لين تها و جرج اورب كو كيول مخصوص كيااور بهي تو حروف تھے

ان کو کیون نہیں اختیار کیا؟ ۔ جواب: ۔سب سے پہلے حروف جی میں الف ہاوراس کے بارے میں اختیاف ہے اوراس کے بارے میں اختیاف ہے کہ بیحروف جی میں سامل بھی ہے یانہیں اور دوسری بات بیتھی کدالف ساکن ہوتا ہے جب

ہم اس کومثال کے طور پر پیش کرتے تو یہ تحرک ہوجا تا اور ہمزہ بن جا تا اس لئے ہم نے الف کونہیں چنا

اور دوسرے نمبر پر بتھا اس کو چن لیا اور تیسرے نمبر پرت اور ث تھے ان کوب کے ساتھ شکلاً مشابہت

تھی التباس کے ڈرسے ان دونوں کونہیں چنا اور اس کے بعدج کا نمبر تھا تو ہم نے ج کوچن لیا اور ہمارا مقصد بوراہو گیا اور ہاتی حروف کوہم نے چھوڑ دیا۔

اعتراض: اگربادر جني كولينا تعالق موضوع كيليّاب اورمحمول كيك ج كومقرر كرتے كيونكه موضوع ببل

اور محمول بعد میں ہوتا ہے اور حروف جھی کی ترتیب بھی یہی ہے آپ نے اسکی الٹ ترتیب کیوں رکھی ہے؟

جراب ﴿ ا﴾: \_اگرہم بہی ترتیب رکھتے تو پڑھنے والے کوشکل چین آتی اور وہ تجھتا کہ شاید بیروف حجی لکھے ہوئے ہیں مثال نہیں ہے۔

دوسر بجواب سے سلے ایک فائدہ ملاحظ فرمائے۔فائدہ: تمام حروف حجی کیلئے اعداد مقرر ہیں۔

|     |     | * *  |     |     |     |     | ·   |     |     |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ی   | ط   | ح    | ز   | و . | ٥   | د   | ج   | ب   | 1   |
| 10  | 9   | 8    | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   |
| ر   | ق   | ص    | ف   | ع   | س   | ن   | ٩   | J   | ک   |
| 200 | 100 | 90   | 80  | 70  | 60  | 50  | 40  | 30  | 20  |
|     |     | غ    | ظ   | ض   | ذ   | خ   | ث   | ت   | m   |
|     | 6.  | 1000 | 900 | 800 | 70u | 600 | 500 | 400 | 300 |

اورجب، م كل انسان حيوان كتم بين توانسان يعني موضوع مين تين اشياء باكى جاتى بين ـ

(۱) ذات موضوع: لینی موضوع کے افراد جن کیلے ہم حیوانیت کا تھم لگارہے ہیں موضوع کے افراد کو

ذات موضوع کہاجاتا ہے(۲) وصف عنوانی: لیعنی ان افراد پراس وقت تک ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے

جب تک ان افراد کا کوئی نام ندر کھا جائے ان افراد کے نام یعن جس لفظ کے ساتھ ان کوجیر کرتے ہیں اس کو وصف عنوانی کہتے ہیں جیسے یہاں انسان کے افراد کوہم نے انسان کا نام دیا اس کووصف عنوانی کہتے ہیں

(۳) ذات موضوع کودصف عنوانی کے ساتھ تعبیر کرنا۔

یہ نین چیزیں موضوع میں پائی جاتی ہیں اور محمول میں دو چیزیں ہوتی ہیں (۱) وصف عنوانی (۲) وصف عنوانی عنوانی عنوانی سے محمول کوتبیر کرنا۔ ذات محمول نہیں ہوتی کیونکہ محمول میں افراد مراز نہیں ہوتے بلکہ وصف عنوانی

مرادہوتی ہے محمول کی وصف کوافرادموضوع کیلئے ثابت کیاجا تا ہے محمول کے افراد کوئیں جیسے سے سے ا انسسان حیوان میں وصف عنواذ حوانیت کوذات موضوع لینی انسان کے افراد کیلئے ثابت کیاجارہا ہے حیوانیت کے افراد کوئیمیں۔

جواب ﴿ ٢﴾ : موضوع مِس تَين چيزي بيل اورخ كاعداد بهى تَين بيل اسليُ موضوع كيلي بم ن ح كوفت كوفت كلي بم ن ح كوفت كوفت كرليا اورخ كوليا اورخ كاعداد بهى دوبيل اسليُ بم ن محمول كيلي بكوفت كرليا في المسلم المراب كاعداد بهى دوبيل اسليُ بم ن محمول كيلي بكوفت كوفت كوفت كوفت كايت كالموجه م ايّحادُ الْمُتَعَانِرَيْنِ فِي الْمَفْهُوم بِحَسُبِ المُوجُودِ فَي فِي الْمَفْهُوم كاتِب اللهُ مَعْدُو وَ صَاعِرٌ مَفْهُومُ ذَيْدٍ مُعَانِرٌ لِمَفْهُوم كاتِب للكِنَهُمَا مَوْجُودُ وَاحِدٍ وَكَذَا مَفْهُومُ عَمْدٍ و وَشَاعِرٍ مُتَعَانِرٌ وَقَدُ إِتَّ حَدَا اللهِ عَلَيْهِ مَا مَوْجُودُ وَاحِدٍ وَكَذَا مَفْهُومُ عَمْدٍ و وَشَاعِرٍ مُتَعَانِرٌ وَقَدُ إِتَّ حَدَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الُوُجُودِ ثُمَّ الْحَمُلُ عَلَى قِسُمَيْنِ لِآنَهُ إِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ فِى اَوْ ذُوْاَوِ اللَّامِ كَمَا فِى قَوُلِكَ زَيُدٌ فِى السَّدَارِ وَالْمَالُ لِزَيْدٍ وَخَالِدٌ ذُوْمَالٍ يُسَمَّى الْحَمُلُ بِالْإِشْتِقَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ بَلُ يُحْمَلُ شَى عَلَى شَيْ بِلَاوَ اسِطَةِ هَذِهِ الْوَسَائِطِ يُقَالُ لَهُ الْحَمُلُ

بِالْمُوَاطَاةِ نَحُوُ عَمُرٌ وطَبِيْتِ وَبَكُرٌ فَصِيْحٌ

مرجمہ: فصل جمل ان منطقیوں کی اصطلاح میں متحد ہوجانا ہے دومتغایر فی المفہوم چیزوں کا باعتبار و جود کے پس تیر یے ول زید کا تب اور عصور و شاعو میں زید کامفہوم کا تب کے مفہوم کے مغایر ہے لیکن وہ دونوں ایک وجود کے ساتھ موجود ہیں اورا لیے بی عمر واور شاعر کامفہوم مغایر ہے جبکہ وہ دونوں وجود میں متحد ہیں پھر حمل دوسم پر ہے اسلئے کہ اگر وہ بواسط فی یا ذویالام کے ہوجیہے تیرا قول زیسد فسی المدار اور الممال لمزید اور خالد ذو مال میں ہے واسکانام حمل بالاحتقاق رکھاجا تا ہے۔اورا گرابیا نہ ہو بلکہ ایک شی دوسری شی پرمحمول ہوان چیزوں کے داسطے کے بغیر تو اسکو حمل بالمواطاة کہاجاتا ہے

جي عمروطبيب اوربكر فصيح

تشرر كندا الفصل مين مصنِّف مل كي تعريف اورتقيم بيان فرمار بي مين -

تعريف حمل: مفهوم مين دومتغاير چيزون كووجود كاعتبار ساكيكردين كوهل كهتم بين مثلازيد

کاتب میں زید کا علیحد مفہوم ہے اور کا تب کا علیحد مفہوم ہے مگران کو وجود کے اعتبار سے ایک کردیا گیا ہے

پر حمل كى دوقتميں بيں ﴿ ا﴾ حمل بالا شتقاق ﴿ ٢ ﴾ (٢) حمل بالمواطات \_

حمل بالاهتقاق: اگرهل فی ذویالام کے داسلے سے ہوتواس کوهل بالاشتقاق کہتے ہیں اس لئے کہ

جهاں ان حروف کے ذریعے حمل ہوو ہاں کوئی مشتق محذوف ہوتا ہے جیسے زید فسی المداریعنی زید

كائن في الدار، غلام زيد ليني غلام لزيدوغيره

حمل بالمواطاة: \_اگران حروف كے بغير حمل كياجائة اس كوحل بالمواطاة كہاجا تا ہے۔

حمل بالمواطاة كى دونشميں ہيں (1)حمل اولى (٢)حمل متعارف حم**ل اولى**: اگرايک چيز كادوسرى چيز

پر ذات اور وجود دونوں کے اعتبار سے حمل ہور ہا ہوتو اس کوحمل اولی کہتے ہیں جیسے الانسان انسان اس

جگدانسان كاانسان برذات اوروجوددونوں كاعتبار سے مل مور باہم

اعتراض: حمل کامعنی ہے دومختلف چیزوں کوا کیے کرنا اور آپ کی اس مثال میں تو انسان کا پنی ذات

رحل ہور ہاہے بیکسے درست ہے؟

جواب: حمل كيليئة تغايراعتبارى بى كافى بيتغاير هقيقى ضرورى نبيس بيداوريهان تغايراعتبارى موجود

ہے پہلے انسان سے مرادلفظ انسان اور دوسرے انسان سے مراد اصطلاحی انسان ہے۔

حمل متعارف: بص میں دوچیزوں کے درمیان فقط وجود کے اعتبار سے حمل ہوذات کے اعتبار سے نہ

ہوجیسے ذیب د محالتب میں وجودا یک ہے ذات الگ الگ ہے۔ پھر حمل متعارف کی دولتمیں ہیں ذاتی اور دیا تا میں اسلامی اسلامی کی است کے اسلامی کی اسلامی کی دولتمیں ہیں ذاتی اور

عرضى الرحل ذات كابور با بن السكوذاتى كمت بي اورا أرعرض كاحمل ذالا جار باب تواس كوعرض كمت بي في من المراب المركب المن من المركب المركب

الْحَارِج وَكَانَ الْحُكُمُ فِيُهَا بِإِعْتِبَارِ تَحَقُّقِ الْمَوْضُوعِ وَوُجُودِهِ فِي الْحَارِج كَانَتِ

الْقَضْيَةُ خَارُجِيَّةً نَحُوُ ٱلْإِنْسَانُ كَاتِبٌ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودُا فِي اللِّهُنِ وَكَانَ الْمُحْكُمُ

بِ اِعْتِبَارِ خُصُوصِ وُجُودِهٖ فِى الدِّهُنِ كَانَتُ ذِهْنِيَّةُ نَحُوا ٱلْإِنْسَانُ كُلِّى وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهٖ فِى الْوَاقِعِ مَعَ عَزُلِ النَّظُرِ عَنْ خُصُوصِيَّةٍ ظَرُفِ الْحَارِجِ اَوِ الذِّهْنِ سُمِيَتِ الْقَضْيَةُ حَقِيُقِيَّةٌ نَحُو ٱلْاَرْبَعَةُ زَوْجٌ وَالسِّتَّةُ ضِعْفُ الثَّلْثَةِ

تر جمہ: فصل جملیہ کی دوسری تقییم: قضیر تملیہ کا موضوع اگر خارج میں موجود ہواوراس قضیہ میں تھم موضوع کے خارج میں خقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے ہوتو یہ قضیہ خارج میں خقق اور موجود ہونے کے اعتبار سے ہوتو یہ قضیہ خارج میں موجود ہونے کے کا تب اورا گر موضوع نے بہن میں موجود ہونے کے اعتبار سے ہوتو یہ قضیہ ذہذیہ ہے جیسے الانسان کلی ۔اورا گر تھم اس موضوع کے واقع میں موجود ہونے کے اعتبار سے ہوقطع نظر کرتے ہوئے خارج یا ذہن کے ظرف کی خصوصیت سے تواس قضیہ کا نام حقیقیہ رکھا جاتا ہے جیسے الاربعة زوج اور الستة ضعف النائه

تشری : \_ یہاں سےمصنف تضیملیہ کی ایک اورتقیم تعریف کررہے ہیں ۔اس سے پہلے ایک فائدہ

فاكده: مناطقه كم بال ظرف ياجهال كى تين قتميل بير \_

﴿ الله جهان عار بي ﴿ ٢ ﴾ جهان وبني ﴿ ٣ ﴾ جهان نفس الامرى \_

جہان خارجی: بس میں ہم سب، جاند، ستارے اور سورج وغیرہ موجود ہیں یہ جہان خارجی ہے۔ جہان ذہنی: بروفقط ہمارے ذہن میں موجود ہے جیسے کلی ہونا، جنس، نوع وغیرہ ہونا بیتمام چزیں

ہمارے ذہن میں بیں خارج میں نہیں ہیں۔ جہان نفس الا مری: ۔جس میں کسی چیز کے وجود پر اس کے ذہنی اور خارجی ہونے سے قطع نظر کرئے تھم لگایا جائے مثلا تین چید کا آ دھا ہے جار جفت ہے دغیرہ۔

تضیملیه کا استقیم کا عتبارے تین قسمیں ہیں (۱) تضیفار جید (۲) تضیف بید (۳) تضیفیید م قضید خارجید: اگر تضیکا موضوع خارج میں موجود ہے واسکو تضیہ خارجیہ کتے ہیں جیسے الانسان کا تب

قضيه ذبليه: يهل مين موضوع ذبن مين موجود موجيد الانسان كلي يهال پرموضوع لعن طبعيت

انسانی جس پرکلی ہونے کاحم لگایا جارہا ہے ہمارے دہن میں ہے خارج میں نہیں ہے۔

قضیہ حقیقیہ:۔اگرموضوع ذہن اور خارج سے قطع نظر ہو کر فقط نفس الامریس ہوتو اس کو قضیہ حقیقیہ کہتے ہیں مثلا تین چھ کا آ دھا ہے۔ تین پر چھ کے نصف ہونے کا حکم صرف خارج یا صرف ذہن کے اعتبار سے نہیں نگایا جار ہا بلکہ دونوں سے قطع نظر کرکے لگایا جار ہاہے۔

فَصُلِّ: الْفَصْيَةُ الْمُوجِبَةُ وَكَذَا السَّالِبَةُ تَنْقَسِمَانِ اِلَى مَعُدُولَةٍ وَغَيْرِ مَعُدُولَةٍ فَالْمَعُدُولَةُ مَا يَكُونُ فِيهِ حَرُفَ السَّلُبِ جُزْءٌ مِّنَ الْمَوْضُوعِ آوُ مِنَ الْمَحْمُولِ اَوْكِلَةُ فَاللَّهُ مَا اللَّالِثِ اللَّاعِنَى زَيْدٌ لا عَالِمٌ مِثَالُ النَّالِثِ اللَّاحَى لَيْهِ مَا اللَّاكِ اللَّالِثِ اللَّاحَى لَيْهِ مَا اللَّالِثِ اللَّاحَى لَيْهِ وَمِثَالُ النَّالِثِ اللَّهَ وَمِثَالُ النَّالِثِ اللَّهَ فَي لا عَالِمٌ مِثَالُ النَّالِثِ اللَّهَ عَلَيْهُ الْمَعُدُولَةِ فِي السَّلُبِ فَمِثَالُ اللَّاحَى لَيْسَ بِلاَ جَمَادٍ وَغَيْرُ الْمَعُدُولَةِ فَى السَّلُبِ فَمِثَالُ اللَّاكِثِ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَدُولَةِ فِي السَّلُبِ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَدُولَةِ فِي السَّلُبِ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تشری : اس نصل میں قضیے حملیہ کی حرف سلب کے اعتبار سے تقسیم کررہے ہیں ۔ اصل کے اعتبار سے حرف سلب بجوت فی کی نفی کرتا ہے لیکن بھی جوف سلب اپ معنی سے تجاوز کر کے موضوع یا محول یا دونوں کا جزء بن جاتا ہے اس وقت اس کا نام قضیہ معدولہ رکھاجاتا ہے اور جب یہ کسی کا جزنہ ہواس وقت موجبہ میں اس کا نام قضیہ غیر معدولہ ومحصلہ اور سالبہ میں قضیہ بسیطہ رکھاجاتا ہے۔

وجبتسميد:اسكوقضيمعدولداسك كتم بي كراميس حرف سلباب اصلى عنى سعدول اورتجاوز كرجاتاب

اقسام معدوله: وتضير معدوله كى جوتتميل بي كيونكد تضير موجبه وكايا سالبد اگر تضير موجبه عاق حرف سلب موضوع کا جزء ہے گایامحمول کا یا دونوں کا۔اگر قضیہ موجبہ میں حرف سلب موضوع کا جزء ہوتو السے معدولیة الموضوع کہتے ہیں اگر محمول کا جزء ہوتو اسے معدولیة الحمول کہتے ہیں اورا گر دونوں کا جزء ہو توا ہے معدولة الطرفین کہتے ہیں بعینہ اس طرح سالبہ کی بھی تین قتمیں ہیں ان کی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں ﴿ الهُ موجبة معدولة الموضوع: اللاحى جماد ﴿٢ ﴾ موجبه معدولة المحول: زيد لا عالم « المرابع الطرفين: اللاحي لا عالم ( م ) سالبه معدولة الموضوع: اللاحي ليس بعالم ﴿ ٤ ﴾ سالبه معدولة المحول: العالم ليس بلاحي ﴿ ٢ ﴾ سالبه معدولة الطرفين: اللاحي ليس بلاجماد فاكده ﴿ الله : \_ اس بات كى بهجان كرحرف فى كلمه كاجزء ہے يانبيس اس طرح ہوگى كدا كرحرف دابط مذکور ہے اور حرف نفی حرف رابطہ سے پہلے ہے تو وہ جزء کلمہ نہیں۔ اگر بعد میں ہے تو بھروہ جزء کلمہ ہے۔اورا گرحرف رابط ذکرنہیں کیا گیا تو پھرسیاق وسباق سے پند چلےگا۔ فاكده ﴿٢﴾: قضيه موجبه غير معدوله كوقضيه محصله كهتم بين كيونكه اس كے تمام اجزاء حاصل مونے واليعنى وجودى موت بين اور تضيه سالبه غير معدوله كوقضيه بسيطه كهتم بين -فاكده وسم كن ـزيد ليس بعالم اورزيد لا عالم مين كيافرق بي؟ان كورميان تفسيلى فرق توان شاءاللہ بڑی کتابوں میں آئے گامخضرا یہ یادر کھیں کہ قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہوتا ب يعنى اگرموضوع موجود موتوكسى شى كواس كىلى ئابت كرنا جائز ب اگرموضوع موجود نبيس تواس كميلئ كسى تى كوثابت كرنا جائزنبيس ، جبكه قضيه سالبه ميس وجودموضوع ضرورى نبيس لعدا جب بهم ذيسد ليسس بسعسالهم سنحتج مين تواس كامطلب بيهوتا ہے كه زيدموجو دمويانه مووه عالمنہيں ہے مگر جب ہم زيسد لاعالم كہيں كے تواس كا مطلب بير ہوگا كەزىدموجود ہاوراس كيليئ لاعلمي ثابت ہور بى ہے۔ فَصُلِّ: وَقَدُ يُذُكُرُ الْجِهَةُ فِي الْقَصْيَةِ فَيُسَمِّى مُوَجَّهَةً وَرُبَاعِيَّةً آيُضًا وَالْمُوجَّهَات

جَمُسَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ مِّنُهَا بَسِيُطَةٌ وَسَبُعَةٌ مِّنُهَا مُرَكَّبَةٌ اَمًّا الْبَسَائِطُ فَاحُلاهَا الطَّرُوُدِيَةُ

الْمُطُلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيُهَا بِضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْمَحُمُولِ لِلْمَوْضُوعَ اَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوع مَوْجُودَةً كَقَوْلِكَ الْإِنْسَانُ حَيُوَانٌ بِالطَّرُورَةِ وَالْإِنْسَانُ لَيُسَ بِحَجَرِ بِالضَّرُورَةِ وَالنَّانِيَةُ الدَّائِمَةُ الْمُطُلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيْهَا بِدَوَام ثُبُوْتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ آوُ سَلْبِهِ عَنْهُ كَقَوْلِكَ كُلُّ فَلَكِ مُتَحَرَّكٌ بالدَّوَامِ وَ لاشَـئَ مِنَ الْفَلَكِ بِسَاكِنِ بِالدَّوَامِ وَالثَّالِثَةُ الْمَشُرُوطَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِطَـرُورُدِةِ ثُبُونِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اوْ نَفْيهِ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْصُوفًا بِدالُوَصُفِ الْعُنُوانِيُ وَالْوَصْفُ الْعُنُوانِيُّ عِنْدَهُمْ مَا عُبَرَ بِهِ عَنِ الْمَوْضُوع كَفَوْلِنَا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُوْرَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا وَلا شَيٍّ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَادَامَ كَاتِبًا وَالرَّابِعَةُ الْعُرُفِيَّةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيُهَا بِدَوَامِ ثُبُوْتِ الْمَحُمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوع مُتَّصِفًا بِالْوَصْفِ الْعُنُوانِي كَقَوْلِنَا بِالدَّوَامِ كُلُّ كَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْإصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا وَبِالدُّوام لا شَيْ مِنَ النَّائِم بِمُسْتَنُقِظٍ مَادَامَ نَائِماً وَالْخَامِسَةُ الْوَقْتِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَهي الَّتِي حُكِمَ فِيْهَا بِضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ نَفِيهِ عَنْهُ فِي وَقُتٍ مُعَيَّنِ مِّنُ ٱوُقَاتِ الدَّاتِ كَمَا تَقُولُ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ بِالضَّرُورَةِ وَقُتَ حَيْلُولَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ وَلا شَيْ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْحَسِفٍ بِالضَّرُورَةِوَقُتَ التَّرْبِيعِ وَالسَّادِسَةُ الْـمُـنْتَشِـرَةُ الْمُطُلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي خُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوع اَوْ نَـفْهـ عَنْهُ فِي وَقُتٍ غَيْرٍ مُعَيَّنِ مِنُ اَوْقَاتِ الذَّاتِ نَحُوُ كُلُّ حَيْوَان مُتَنَفِّسٌ بالضَّرُورَةِ ُوَقُتًا مَّا وَلا شَـئٌ مِنَ الْـحَجَرِ بِمُتَنَفِّسِ بِالضَّرُورَةِ وَقُتًا مَّا وَالسَّابِعَةُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِوجُودِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ أَى فِي اَحَدِ الْآزُمِنَةِ الثَّلْفَةِ كَقَوْلِكَ كُلُّ اِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالْفِعُلِ وَلا شَيٍّ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكِ بِالْفِعُلِ

وَالشَّامِنَةُ الْـمُهِمُكِنَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيْهَا بِسَلْبِ ضَرُوْرَةِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ كَقَوُلِكَ كُلُّ نَارِ حَارَّةً بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ وَلاشَىُّ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ ترجمه: فصل: اوربهي قضيه مين جهت كوذكركياجا تابيتو قضيه كانام موجهه اوررباعيه ركهاجا تا باور موجہات پندرہ ہیں جن میں ہے آٹھ بسیطہ اور سات مرکبہ ہیں۔ بہر حال بسائط ان میں ہے ایک ضرور سیمطلقہ ہےاوروہ ایبا قضیہ ہے جس میں تھم لگایا گیا ہومحمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع سے سلب كضرورى مون كساته جبتك ذات موضوع موجودر بيجي تيراقول الانسان حيوان الخ اور دوسرا دائمه مطلقہ ہے اور وہ ایسا قضیہ ہے جس میں تھم لگایا گیا ہومحمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع سے سلب کے دائمی ہونے کے ساتھ جیسے تیرا تول کے ل فسلک متسحس ک الخ اور تیسرا مشروط عامہ ہے اور وہ ابیا قضیہ ہے جس میں محمول کے موضوع کیلیے "وت یا موضوع ہے فی کے ضروری ہونے کے ساتھ حکم لگایا گیا ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ریے۔ اور وصف عنوانی منطقیوں کے ہاں وہ ہے جس کے ساتھ موضوع کو جبیر کیا گیا ہوجیسے ہمارا قول کے ل کسانیب الخاور چوتھا عرفیہ عامہ ہےاوروہ اسا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہومحمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضوع سے سلب کے دائمی ہونے کے ساتھ جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف رہے جیسے ہمارا تول بالدوام کل الخاور پانچواں وقتیہ مطلقہ ہےاوروہ ایبا قضیہ ہے جس میں تکم لگایا گیا ہومحول کےموضوع کیلئے ثبوت یا موضوع سےنفی کےضروری ہونے کے ساتھ ذات کے اوقات میں ہے کی وقت معین میں جیسا کرتو کم کے ل قسم الخ اور چھٹامنتشرہ مطلقہ ہے اوروہ ایسا قضیہ ہے جس میں محمول کے موضوع کیلئے ثبوت یا موضُوع سے نفی کے ضروری ہونے کے ساتھ حکم لگایا گیا ہواوقات ذات میں ہے کئی غیر معین وقت میں جیسے کیل حیدو ان الخ اور ساتواں مطلقہ عامہ ہے اوروہ ایبا قضیہ ہے جس میں محمول کے موضوع کیلیے ثبوت یا اس سے سلب کا حکم لگایا گیا ہو تین زمانوں میں ہے کی ایک زمانے میں جیسے تیرا قول کل انسان الخ اورآ تھوال مکنه عامه ہے اوروہ ایبا قضیہ ہے جسمين جانب مخالف كي ضرورت كسلب كاحكم لكايا كميا موجيسي تيراقول كل ماد الخ

تشريح: اس نصل مي مصنف تضيمليك باعتبار جهت تضيد كتقسيم كرر ب بي -جن تضايا مي جهت مذكور موان كومو جهد كتح مين ان موجهات كوآساني سي جهي كيل يبل چندفوا كدذكر ك جات مين فاكده ﴿ إ ﴾ : \_تمام قضايا ميس جارا حمالوں ميس ہے كوئى ايك احمال ضروريايا جاتا ہے اوران احمالوں کو کیفیات کہتے ہیں۔(۱)اس تضیہ میں ایک ٹی کا ثبوت دوسری ٹی کیلئے یا ایک ٹی کی نفی دوسری ٹی ہے ضرورى موكى جيا الانسسان حيوان بالضرورة مين حيوانيت كاثبوت انسان كيلي ضرورى باور لا شبئ من الفوس بحجوبالضرورة میں حجریت کی فرس نے فی ضروری ہے۔ (۲)ایک ثی کا ثبوت دوسری شی کیلئے یا ایک شی کی ففی دوسری شی سے دائی اور بمیشہ بمیشہ کیلئے ہوگی جیسے کے ل فسلک متسحسرك بسالمدوام ال مين ترك، فلك كيليّ بميث بميث كيليّ ثابت بورباب اور لا شعي من الفلک بساکن بالدوام میں سکون کی فلک سے ہمیشہ کیلے فقی ہور ہی ہے۔ (۳) ایک شی کا ثبوت دوسری شی کیلئے یا کیے شی کی تقی دوسری شی سے تین زمانوں میں سے سی ایک زمانے میں ہوگی جیسے الانسسان صاحك بالفعل اس مس حك كوانسان كيلي تين زمانوس مس سيكى ايك زماند مس ثابت كياجار باب-اور لا شبى من الانسا بضاحك بالفعل مين شكك كى تين ز مانول ميس س کسی ایک زمانے میں انسان سے فعی کیا جارہی ہے۔

(٣) ایک فی کا ثبوت دوسری فی کیلئے یا ایک فی کی فی دوسری فی ہے مکن ہوگی جیسے الانسان کا تب بالامکان اس میں بہتایا جارہا ہے کہ انسان کا کا تب ہوناممکن ہے۔ اور الانسان لیس بکاتب میں بتایا جارہا ہے کہ انسان کا کا تب نہونا بھی ممکن ہے۔

ان چار کیفیات میں سے پہلی کوبالضرورة، دوسری کوبالدوام، تیسری کو بالفعل اور چوتھی کوبالامکان کے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

(۵) ایک اوراحمّال بھی ہوسکتا ہے کہ ایک ٹی کا ثبوت دوسری ٹی کیلئے یا ایک ٹی کی فی دوسری ٹی ہے ممتنع ہولیکن میمن عقلی احمّال ہے اس میں چونکہ امتناع کا حکم ہے اس لئے اس سے بحث نہیں ہوتی ۔ ہر قضیہ میں ان چار میں ہے کوئی نہ کوئی احمّال ضرور ہوتا ہے لیکن بھی اس کو کفظوں میں ذکر کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے۔ اگر قضیہ میں ان کوذکر کیا جائے تو جس لفظ کوان کیفیات میں ہے کی ایک کو بیان کرنے کیلئے ذکر کیا جاتا ہے اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں اور اس قضیہ کو (جس میں ان چار جہات میں ہے کہ اس کو قضیہ موجہہ کہتے ہیں اور اس کور باعیہ بھی کہتے ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں (۱) موضوع (۲) محمول (۳) حرف رابطہ (۲) جہت۔ اگر ان میں کیونکہ اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں (۱) موضوع (۲) محمول (۳) حرف رابطہ (۲) جہت۔ اگر ان

یں یوسے میں سے کی کیفیت کوذکرنہ کیا جائے تو اس کو تضیہ مطلقہ کہتے ہیں۔ کیفیات میں سے کسی کیفیت کوذکرنہ کیا جائے تو اس کو تضیہ مطلقہ کہتے ہیں۔

سوال: اگر تضیه کوچار چیزوں کی وجہ سے تضید رہا عید کہتے ہیں تو پھر تضیه محصورہ کو بھی رہا عید کہنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی چوتھی چیز سور پائی جاتی ہے پھراس کور باعیہ کیوں نہیں کہتے ؟ جواب: جہت تضیہ کے ساتھ ہمیشہ لازم ہوتی ہے اس کو ذکر کیا جائے یا نہ، بہر حال وہ مراد ہوتی ہے اور سور بعض قضایا کے ساتھ نہیں ہوتا جیسے تخصیہ مہملہ اور طبعیہ وغیرہ اس لئے سور کو چھی چیز شار کر کے تضیہ کور باعین نہیں کہ سکتے ساتھ نہیں ہوتا جسے تخصیہ مہملہ اور طبعیہ وغیرہ اس لئے سور کو چھی چیز شار کر کے تضیہ کور باعین نہیں کہ سکتے

سوال: \_ آپ نے کہاجہت لازم ہوتی ہے حالانکہ قضیہ مطلقہ میں توجہت نہیں ہوتی ؟

جواب: \_قضيه مطلقه ميں جهت كوقبول كرنے كى صلاحيت موجود ہوتى ہے\_

فائده ﴿٢﴾: \_ پيراس تضيه موجهه كي دونتمين بين (١) بسيطه (٢) مركبه \_

بسيطه: \_بسيطه وه ب جس مي ايك قضيه موجه بو مركبه: \_وه ب جس مي دوقفي موجهه بول -

قضایا موجہہ بسطہ آٹھ ہیں اور مرکبہ کے عقلی طور پر چونسٹھ احمالات ہیں مگر اس جگہ صرف سات بیان کئے جائیں گے۔

## ﴿ تضاياموجهه بسائط﴾

ان چار کیفیات میں سے بالضرورۃ کی کھرچار، بالدوام کی دو،اور بالفعل اور بالا مکان کی ایک ایک شم معتبر ہے اس طرح میکل آٹھ اقسام بنتی ہیں۔قضیہ بسیطہ بالضرورۃ کی مندرجہ ذیل چارتسام ہیں ﴿الهضروریہ مطلقہ ﴿٢﴾ مشروطہ عامہ ﴿٣﴾ وقتیہ مطلقہ ﴿٣﴾ منتشر ہ مطلقہ۔ (ایک ضرور مید مطلقه: ده وه به کدایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یاایک چیز کانفی دوسری چیز سے ضروری ہوجب تک ذات موضوع موجود ہا اور جیسے ہی ذات موضوع ختم ہوجائے تو ثبوت اور نفی بھی ختم ہوجائے جیسے کے لمانسان حیوان بالضرور ق (ہرانسان حیوان ہے ضروری طور پر)اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوانیت انسان کیلئے ضروری طور پر ٹابت ہے کین جب تک ذات موضوع لیمنی انسان کے افراد موجود ہیں جب انسان کیلئے ختم ہوجا کیں تو حیوانیت کا ثبوت بھی انسان کیلئے ختم ہوجا کیگا اسکارح لا شدی من الانسسان بحجر بالصرورة (کوئی انسان پھرنہیں ہے ضروری طور پر) کا

من رق و تصلی سن و تصنی کے نفی ہے جب تک ذات موضوع لینی انسان کے افراد موجود ہیں مطلب میہ ہے کہ انسان سے حجریت کی نفی ہے جب تک ذات موضوع لینی انسان کے افراد موجود ہیں جب انسان کے افراد منہ مول تو حجریت کی نفی بھی انسان کے افراد سے نہیں ہوگی۔

(۲) مشروط عامد: ایک چزکا جوت دوسری چزکیلئے یا ایک چزکی نی دوسری چزسے ضروری ہو جب تک ذات موضوع موصوف رہاس وصف عنوانی کے ساتھ اور چیے ہی ذات موضوع ہے وہ وصف عنوانی ختم ہوجائے جیے کل کاتب منحرک الاصابع وصف عنوانی ختم ہوجائے جیے کل کاتب منحرک الاصابع بالمصرورة مادام کاتب (ہرکاتب کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں ضروری طور پر جب تک وہ کاتب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تحرک اصابع کا تب کیلئے اس وقت تک ثابت ہے جب تک ذات موضوع یعنی کا تب کیا گار مصاب کا تب کے افراد موضوع یعنی کا تب کے افراد موضوع یعنی کا تب کے افراد موضوع یعنی کا تب کے افراد کا تب کے افراد کا تب نے افراد کا تب نے افراد کا تب کے افراد کا تب نے افراد کا تب نے افراد کا تب نے افراد کا تب نے دوسا کی انگلیاں ساکن ہیں تو تحرک اصابع والا تھم ہی ختم ہوجائیگا ای طرح لا شمین من الکاتب بساکن الاصابع بالمصرورة مادام کاتبا (کسی کا تب کی انگلیاں ساکن ہیں شروری طور پر جب تک وہ کا تب ہونے تک ہے جب کا بت

﴿ ٣﴾ وقديم مطلقه: ايك چيز كا ثبوت دوسرى چيز كيلئ يا ايك چيز كي نفى دوسرى چيز سے ضرورى ہو وقت معين ميں اور جيسے ہى دورت ختم ہوجائے جيسے ہى ال فسمسر

والى دصف نه ہواس دفت سكون اصابع كى نفى بھى نہيں ہوگى \_

منحسف بالصرورة وقت حيلولة الارض بينه وبين الشمس (برچاند كرين كنه والاب

0

زمین کے سورج اور جاند کے درمیان حاکل ہونے کے وقت ) اس مثال میں فقط زمین کے سورج اور

جاند کے درمیان حائل ہونے کے وقت قمر پر مختف ہونے کا ثبوت ہے اس کے بعد نہیں۔ سالبہ کی مثال

لاشئ من المقمر بمنحسف بالضرورة وقت التربيع (كي چا ندكر بن لكنوالأنبس ب

تر ہیے کے وقت )اس میں فقط تر ہیے کے وقت قمر سے انخساف **ک**و نفی ہے۔

فا مکرہ:۔ چاندگر ہن اس وقت ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے اور وہ وقت جس میں سورج اور جاند کردر مران زمین آ سے اس کوع کی میں وقت پر جع کہتریں

جس میں سورج اور جا ند کے درمیان زمین نہ آئے اس کوعر بی میں وقت تر تھے کہتے ہیں۔ در برمونت

﴿ ٢٧﴾ منتشره مطلقه: ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی فنی دوسری چیز سے ضروری طور پر بہولیکن کی غیر معین دفت میں جیسے کل حیوان متنفس بالصرورة وقتا ما (برانسان سانس لینے والا ہے کئی نہ کسی دفت میں ہے ای طرح سالبہ کی دالا ہے کئی نہ کسی دفت میں ہے ای طرح سالبہ کی

مثال لاشی من الحجر بمتنفس بالضرورة وقتا ما (كوئى پقرسانس لينے والانهيں بيضرورى طور پركى نكى وقت ميں )اس ميں پقرسے سانس لينے كي في غير معين وقت ميں ہے۔

كيفيت بالدوام كى مندرجه ذيل دوتتمين بين ﴿ الله دائمه مطلقه ﴿ ٢ ﴾ عرفيه عامه-

کیفیت بالدوام کے بھی عقلی طور پر چاراحمال ہونے چاہئیں مگر آخری دواحمال یعنی معین اور غیر معین

وقت والے احتمال يهان نبيس بيں كيونكه اس ميں ثبوت يانفي دائى طور پر ہوتى ہے تو دائى طور پر بھى نفى ہواور ساتھ معين ياغير معين وقت كى بھى قيد لگاديں توبيرى ال ہوگا۔الحاصل كيفيت بالدوام كى صرف دوتسميں ہيں

﴿ ۵﴾ دائمه مطلقه: \_جس میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا اس سے فعی دائمی طور پر ہوجب

تک ذات موضوع موجودر ہے جیسے کیل فلک متحوک بالدو ام اس مثال میں تحرک کوفلک کیلئے

دائی طور پر ثابت کیاجار ہاہے جب تک فلک قائم ہے جب فلک ختم ہوجائے گا تو تحرک بھی ختم ہوجائے گا گاسالبہ کی مثال لاشی من الفلک بسائن بالدو ام اس میں سکون کی فلک سے فی کی جارہی ہے

ہمیشہ کیلئے لیکن جب تک ذات موضوع لینی فلک قائم ہے۔

المورد الله محان کی ایک می ایک می کا جوت دوسری شی کیلئے یا ایک شی کی نفی دوسری شی سے دائی طور پر ہوجب تک و ات موضوع موصوف رہاں وصف عنوانی کے ساتھ جیسے کیل کا تب متحو ک الاصاب بعبالدوام مادام کا تب اس مثال میں تحرک اصاب کی کا تب کیلئے دائی طور پر ٹابت کیا جارہا ہے لیکن جب تک کا تب مکا تب مات والی وصف عنوانی کے ساتھ متصف رہے جب وہ کا تب مثلاً نائم ہوجائے گا لیعن کتابت والی وصف اس میں ختم ہوجائے گی تو تحرک اصاب و الاحکم بھی ختم ہوجائے گا۔ ای طرح لاشنی من النائم بمستیقظ بالدوام مادام نائما اس میں جاگئے کی سونے والے سے بمیشہ کیلئے نفی کی جارہی ہے لیکن جب تک و و نائم ہے جیسے ہی نائم والی صفت اس سے دالے سے بمیشہ کیلئے نفی کی جارہی ہے لیکن جب تک و و نائم ہے جیسے ہی نائم والی صفت اس سے دتم ہوجائے گی تو جاگئے گی فوجائے گی تو جاگئے گی تو جاگئے گی فوجائے گی تو جاگئے گی فوجائے گی تو جاگئے گا کہ کا تب بالفعل کو قتم کو مطلقہ کیفیت بالفعل کی فتم کو مطلقہ کی ختم ہوجائے ہیں

﴿ كَ ﴾ مطلقہ عامہ: - ايك چزكا جُوت دوسرى چزكيك يا ايك چزكى فى دوسرى چزك بالفعل يعنى تين زمانوں ميں سے كى ايك زمانہ ميں ہو بيسے كل انسسان صاحك بالفعل (ہرانسان منسے والا ہے تين زمانوں ميں سے كى ايك زمانہ ميں ) اور لاشى من الانسسان بصاحك بالفعل (كوئى أنسان بننے والانبيں ہے تين زمانوں ميں سے كى ايك زمانہ ميں)

﴿ ٨ ﴾ مكنه عامد: ايك چزكا ثبوت دوسرى چزكيلئ يا ايك چزكى نفى دوسرى چزك مكن بومكن مومكن مومكن مومكن مومكن مورنى نه بوينى جب مونى كافته باشك كا مطلب بيه بوقا كراس شى كانه بونا ضرورى نه بوينى جب ايك شى كاثبوت دوسرى شى كيلئے بوتو اس كا مطلب بيه وگاكداس شى كانه بونا ضرورى نهيں اور جب ايك شى كادوسرى شى سے نفى بور بى بوتو اس كا مطلب بيه وگاكداس شى كاثبوت ضرورى نهيں لي لي المكن عامد كى دوسرى شى جاتى ہوتو اس كا مطلب بيه وگاكداس شى كاثبوت ضرورى نهيں لي لي المكن عامد كى تعريف يول كى جاتى ہوتى ہے كہ جس ميں جانب مخالف كى ضرورت كاسلب بوجيسے كل نساد حدادة بالامكان العام (برآ گرم ہو كتى ہواور) اس كا مطلب بيه ہے كہ آ گرم ہو كتى ہواور اس كى جانب مخالف (آ گرم ہو كتى ہوارى نهيں ۔ اس كى جانب من النار ببار د بالامكان العام اس كى جانب من النار ببار د بالامكان

المعام یعنی آگ کا مُصندُانه بوناممکن ہےاس کی جانب مخالف آگ کا مُصندُانه بوناِ ضروری نہیں۔ الحاصل: \_ قضایا موجہہ بسائط کل آٹھ میں (۱) ضرور یہ مطلقہ (۲) مشروط عامہ (۳) وقتیہ مطلقہ (۷) منتشرہ مطلقہ (۵) دائمہ مطلقہ (۲) عرفیہ عامہ (۷) مطلقہ عامہ (۸) مکنہ عامہ

ان آمهوں قضایا کی بالنفصیل موجبه اور سالبه، کلیداور جزئید کی مثالیس نقشے میں ملاحظ کریں

﴿نقشه قضایا موجهه بسائط بسع امثله ﴾

| J C                                                     | كيفيت         | نامقضيه      | بنمبرشار |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| كل انسان حيوان بالضرورة                                 | موجبه کلیه    | ضرور بيمطلقه | ١        |
| بعض الانسان حيوان بالضرورة                              | موجه پر ترخیر | "            | r        |
| لاشئ من الانسان بحجر بالضرورة                           | سالبه كليه    | //           | ٣        |
| بعض الانسان ليس بحجر بالضرورة                           | مالبہجز ئیپ   | //           | ٧٠,      |
| كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا              | موجبه كليه    | مشروطهعامه   | ۵        |
| بعض الكاتب متحرك الاصابع بالصرورة مادام كاتبا           | موجبه جزئيه   | //           | ۲        |
| لاشئ من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورة مادام كاتبا       | مالبه كلبيه   | "            | 4        |
| بعض الكاتب ليس بساكن الاصابع بالضرورة مادام كاتبا       | مالبهجزئيه    | //           | ٨        |
| كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الارض بينه و بين الشمس | موجباكليه     | وقديه مطلقه  | 9        |
| , <b>×</b>                                              | موجبه جزئيه   | 11           | 1•       |
| لاشئ من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع               | سالبه كليه    | . 11         | 11       |
| ×                                                       | مالبهجز ننيه  | 11           | ır       |
| كل انسان متنفس بالضرورة وقتا ما                         | موجبةكليه     | منتشره مطلقه | 194      |
| ×                                                       | موجبه جزئيه   | "            | ۱۳       |
| لا شئ من الانسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما                | سالبه كليه    | 11           | 10       |
| . ×                                                     | سالبه جزئيه   | 11           | 14       |
|                                                         |               |              |          |

| كل فلك متحرك بالدوام                              | موجبه كليه                              | دائمهمطلقه  | 14  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|
| بعض الفلك متحرك بالدوام                           | موجبه جزئيه                             | //          | IA  |
| لاشئ من الفلك بساكن بالدوام                       | سألبه كليه                              | 11          | 19  |
| بعض الفلك ليس بساكن بالدوام                       | سالبدجزنيه                              | "           | r•  |
| كل كاتب متحرك الاصابع بالدوام مادام كاتبا         | موجباكليه                               | عر فيه عامه | ri. |
| بعض الكاتب متحرك الاصابع بالدوام مادام كاتبا      | موجبه جزئيه                             | 11.         | 77  |
| لا شئ من الكاتب بساكن الاصابع بالدوام مادام كاتبا | سالبه كليه                              | 11          | rr  |
| بعض الكاتب ليس بساكن الاصابع بالدوام مادام كاتبا  | سالبه جزئنيه                            | //          | 44  |
| كل انسان متنفس بالفعل                             | موجبه کلیه                              | مطلقه عامه  | ra  |
| بعض الانسان متنفس بالفعل                          | موجبه جزئيه                             | . //        | 74. |
| لا شئ من الانسان بضاحك بالفعل                     | مالبه كليه                              | //          | 12  |
| بعض الانسان ليس بضاحك بالفعل                      | سالبہ جزئیہ                             | 11          | ۲A  |
| كل انسان كاتب بالامكان العام                      | موجبه كليه                              | مكندعامد    | 19  |
| بعض الانسان كاتب بالامكان العام                   | موجبة جزئيه                             | //          | ۳.  |
| لا شئ من الانسان بكاتب بالامكان العام             | سالبه كليه                              | //          | m   |
| بعض الانسان ليس بكاتب بالامكان العام              | مالدجزئيه                               | 11          | **  |
|                                                   | *************************************** |             |     |

فَصُلٌ فِى الْمُرَكَّبَاتِ: اَلْمُرَكَّبَةُ قَضَيَةٌ رُكِّبَتُ حَقِيُقَتُهَا مِنُ اِيُجَابٍ وَسَلُبٍ وَالْإِعْتِبَارُ فِى تَسْمِيَتِهَا مُوْجِبَةً اَوُ سَالِبَةً لِلْجُزُءِ الْآوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْجُزُءُ الْآوَّلُ مُوجِبًا كَقَوْلِكَ بِالطَّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِباً لا دَائِمًا سُمِيَتُ مُوجِبًا مُوجِبَةً وَإِنْ كَانَ الْجُزُءُ الْآوَّلُ سَالِبًا كَقَوْلِنَا بِالطَّرُورَةِ لا شَى مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ مُوجِبَةً وَإِنْ كَانَ الْجُزُءُ الْآوَلُ سَالِبًا كَقَوْلِنَا بِالطَّرُورَةِ لا شَى مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْمَصْرُورَةِ لا شَى مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْحَارِبَةِ وَمِنَ الْمُرَكِّبَاتِ الْمَشُرُوطَةُ الْخَاصَةُ الْخَاصَةُ وَمِنَ الْمُرَكِّبَاتِ الْمَشُرُوطَةُ الْخَاصَةُ وَمِنَ الْمُرَكِّبَاتِ الْمَشُرُوطَةُ الْخَامَةُ مَعَ قَيُدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَمَرَّ مِثَالُهَا اِيْجَابًا وَسَلُبًا

وَمِنْهَا الْعُرُفِيَةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ الْعُرُفِيَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ كَمَا تَـقُولُ وَائِـمًا كُـلُ كَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لادَائِمًا وَوَائِمًا لاشَى مِنَ الْسَكَاتِب بسَاكِن الْاَصَابِع مَادَامَ كَاتِبًا لا دَائِمًا وَمِنْهَا الْوُجُودِ يَةُ اللَّاضَرُورِيَةُ وَهي الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّاضَرُورَةِ بِحَسُبِ الذَّاتِ كَقَوْلِنَاكُلُّ اِنْسَان كَاتِبٌ بِالْفِعُلِ لَا بِـالْـضَّرُوْرَةِ فِي ٱلْإِيُجَابِ وَلا شَيْ مِنَ ٱلْإِنْسَانَ بِـكَـاتِبِ بِالْفِعُلِ لابالضَّرُورَةِ فِي الِسَّلُبِ وَمِنُهَاالُو بُحُودِيَةُ اللَّادَائِمَةُ وَهِيَ الْمُطُلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَام بِحَسُب الـذَّاتِ كَقَوْلِكَ فِي ٱلإِيْجَابِ كُلُّ إِنْسَان ضَاحِكٌ بِالْفِعُلِ لا دَائِماً وَقَوْلِكَ فِي السَّـلُبِ لا شَـئَ مِنَ الْإِنْسَان بِضَاحِكِ بِالْفِعُلِ لا دَائِماً وَمِنْهَا الْوَقْتِيَةُ وَهِىَ الْوَقْتِيَةُ الْـمُـطُـلَـقَةُ إِذَا قُيِّـدَبِاللَّادَوَام بِحَسُبِ الذَّاتِ كَقَوُلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنُحَسِفٌ ُوَقُتَ حَيْلُوُلَةِ الْاَرُضِ بَيُنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لا دَائِمًا وَبِالضَّرُوْرَةِ لا شَئَّ مِنَ الْقَمَرِ بِـمُـنُخَسِفٍ وَقُـتَ التَّرُبِيُعِ لا دَائِمًاوَمِنُهَاالُمُنْتَشِرَةٌ وَهِىَ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطُلَقَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّادَوَامِ بِـحَسُبِ الذَّاتِ مِثَالُهَا بِالصَّرُورَةِ كُلُّ إِنْسَان مُتَنَفِّسٌ فِي وَقُتٍ مَّالادَائِمًا وَ بِالطُّورُورَةِ لا شَيٍّ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسِ وَقُتًا مَّا لا دَائِمًا وَمِنْهَا الْمُمْكِنَةُ الْحَاصَّةُ وَهِيَ الَّتِـىٰ حُـكِمَ فِيُهَا بِارْتِفَاعِ الضَّرُورَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنُ جَانِبَي الْوُجُودِ وَالْعَدُمِ جَمِيْعًا كَقَوُلِكَ بِٱلْإِمْكَانِ الْخَاصِ كُلُّ إِنْسَانِ ضَاحِكٌ وَبِٱلْإِمْكَانِ الْخَاصِ لا شَيْ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ ترجمہ: فصل مرکبات کے بیان: میں تضیه مرکبہ وہ تضیہ ہے جس کی حقیقت ایجاب اور سلب ے مرکب ہو۔ اور اس کا نام مرکبہ موجبہ یا سالبدر کھنے میں جزءاول کا اعتبار ہے پس اگر جزءاول موجبہ ہوجیسے تیراقول بالسفسوور۔ ہ کل کاتب الخ اس کا نام موجبدر کھاجا تا ہےاورا گرجز واول سالبہ ہے جيے جارا قول بالضروره لاشئ من الكاتب الخ تواس كانام سالبدر كھاجاتا ہے۔ اورمركبات ميں ہے مشروطہ خاصہ ہے اور وہ مشروطہ عامہ ہی ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ اوراس کی ایجانی وسلبی

مثال گزر چکی ہے۔اودان مرکبات میں سے عرفیہ خاصہ ہے اور وہ عرفیہ عامہ ہی ہے لا دوام ذاتی کی قید

ے ساتھ جیسا کہ تو کم دائما کل کاتب الخے اور مرکبات میں سے وجود بدلا ضرور یہ ہے اور وہ مطلقہ عامہ ہی ہے جولا ضرور ہ ذاتی کی قید کے ساتھ جیسے ہمارا تول کیل انسیان الخ ایجاب میں اور لاشی

من الانسان الخ سلبين أوران مين سوجوديدلا دائمه باوروه مطلقه عامد بي بها دوام ذاتي

كى قيد كے ساتھ جيسے تيراقول ايجاب ميں بالضرورة كل انسان الخ اوران ميں سے وقتيہ ہے اوروه

وقتیہ مطلقہ ہی ہے جب اس کودوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید کیا جائے جیسے ہمارا تول بالصرور قا کل قسم رالخ اوران میں منتشرہ ہے اور وہ منتشرہ مطلقہ ہی ہے جولا دوام ذاتی کے ساتھ مقید ہواس کی مثال

بالصرورة كل انسان الخ اوران مركبات مين سي مكنه خاصه باورو وايبا قضيه بحس مين حكم المنظم المحان المحاص الكايا كيا بوضر ورت مظلقه كم مرتفع كاوجوداور عدم دونول جانبول سے جیسے تیرا قول بالامكان المحاص

كل انسان الخ\_

تشريح: يجهى دوبسطول مل كرايك قضيه بنما ہاس كوقضيه مركبه كہتے ہيں كيونكه وه دوقفيول سے

مرکب ہوتا ہےان مرکبات کی دضاحت سے پہلے چندفو ائد ذکر کئے جاتے ہیں۔

فا كده ﴿ الله : بعض اوقات كسى قضيه بسط ك ذكركر في كالعديمي مخاطب ك ذبهن مين كيهوبهم ره جاتا ہاس وہم كودوركر في كيليخ ايك دوسر اقضيه بسيط ذكركرد يتي بيس جس سے ده وہم دور بوجاتا ہے۔

رہ جاتا ہے اس وہم اودور کرنے کیلئے ایک دوسرا فضیہ بسیطہ ذکر کردیتے ہیں بس سے وہ وہم دور ہوجاتا ہے۔ قائدہ کا کا کہ استعمار کہ بناتے وقت دونوں قضایا موجبہ بھی نہیں ہوں گے اور دونوں سالبہ بھی نہیں

ی معرہ ملول انھیں ۔ تصلیہ سر کبہ بنانے وقت دونوں تصابی توجبہ ن یں بول سے اور دونوں عالبہ ن یہ ن ہوں گے بلکہ ایک قضیہ موجبہ ہوگا اور ایک سالبہ لیکن کلیت و جزئیت کے اعتبار سے متحد ہوں گے اگر

بهلا تضيه كليه بوتو دوسراتهي كليه بوگا أكر ببهلا قضيه جزئيه بوتو دوسراتهي جزئيه بوگا۔

ن کده ﴿ ٣ ﴾: \_قضیه مرکبه کانام رکھنے میں پہلے جزء کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اگر پہلا جزء موجبہ ہوتو سارا قضیہ موجبہ ہوگا اورا گریہلا سالبہ ہوتو سارا قضیہ سالبہ ہوگا۔

عارا صيد وجب والربي على طور ريتو قضيه مركبه كي جواسه احمال بنة بين كيونك قضاياب لطاكل آته بين اور

ی معرف ہو میں ہے۔ اور پر پر اللہ کا ہوئے ہوئے میں ایک میں اللہ میں سے صرف سات ذکر کرتے ہے۔ آٹھ کو آٹھ کے ساتھ ملانے سے چولسٹھا حمال بنتے ہیں۔ مگر مناطقہ ان میں سے صرف سات ذکر کرتے

تخنة المنطور

ہیں۔بقیہ میں ہے بعض میں وہم مخاطب نہیں ہوتا اس لئے ان میں مرکبہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض ً میں مطلب صیح نہیں بنتا اس لئے ان کوذکر نہیں کیا جاتا۔ جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں ان شاءاللہ آئے گی

فا كده ﴿ ٥ ﴾: \_ دوسرا قضيه بميشه مطلقه عامه موگايا مكنه عامه ، پھر مطلقه عامه قضايا بسا يَطاكِي آثم تعتبر

میں سے ضرور بید مطلقہ ، دائمہ مطلقہ اور ممکنہ عامہ کے علاوہ باتی سب ( یعنی مشر وطہ عامہ ، وقتیہ مطلقہ ،منتشر ہ مطلقہ ، عرفیہ عامہ اور مطلقہ عامہ ) کیباتھ ملتا ہے اور ممکنہ عامہ صرف دولینی مطلقہ عامہ اورخود ممکنہ عامہ کے

ساتھ ملتا ہے

فائدہ ﴿٢﴾: دوسرے تفیے کو کمل ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں۔ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ کرنے کیلئے لا دائما یالا دوام بحسب الذات کے الفاظ ذکر کرتے ہیں اور ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ کرنے کیلئے لا بالضرورة یالاضرورة بحسب الذات کے الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

فائده ﴿ ٢﴾: - دوسرا تضيه اى پہلے تفیے سے بنایا جائے گا پہلے تفیے سے موضوع اور محمول کیر کممل

قضیہ بنائیں گے اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ بنائیں گے اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ بنائیں گے چسے بالدو ام کل کاتب متحرک الاصابع بالدو ام مادام کاتبا لادائما (ہر

کا تب متحرک الاصالع ہے ہمیشہ کیلئے جب تک کا تب ہے لا دائما ) بیقضیہ موجبہ کلیہ ہے لھذ الا دائما سے اشارہ مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ کی طرف ہوگا یعنی لا شسئ مین السک اتب بمتحرک الاصابع بالفعل

کیونکہ پہلی مثال میں یہ وہم ہوتا تھا کہ شاید کا تب ہمیشہ ہی متحرک الاصابع ہے اس لئے دوسرے تفیعے لینی لا دائما سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کا تب ہمیشہ متحرک الاصابع نہیں ہوتا بلکہ نین زمانوں میں سے

کسی ایک زماند میں ساکن الاصابع بھی ہوتا ہے۔

## ﴿اقسام مركبه﴾

اگردوسرا تضیه مطلقه عامه جوتو پهلا قضیه شروطه عامه ، عرفیه عامه ، وقتیه مطلقه منتشره مطلقه اورخود مطلقه عامه جو سکتے بیں اور دوسرا قضیه مکنه عامه جوتو پهلا قضیه مکنه عامه اور مطلقه عامه جوسکتا ہے بیکل سات قسمیں بنتی بیں

والم المستروط ما صدندا کر پہلا تضیم وط عامه اور دوسر اقضیه مطلقه عامه ہوتواس کوشر وط ماصد کہتے ہیں۔ جیسے بالصوورة کل کاتب متحوک الاصابع مادام کاتبا لادانما۔ پہلا تضیہ کیونکه موجبہ ہاس لئے لادائما سے جودوسر اقضیہ مجھا جارہا ہو وہ سالبہ ہوگا اور وہ یہ ہلا شسی مسن الکاتب بمتحوک الاصابع بالفعل اس پور نقضیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ضروری طور پر ہرکا تب متحرک الاصابع ہے جب تک وہ کا تب ہے لیکن ہرکا تب تین زمانوں میں سے کی ایک زمانے میں متحرک الاصابع ہو ہوتا۔ سالبہ کی مثال المال المصابع من الکاتب بساکن الاصابع مادام کا تب لا دائما اس لادائما سے جوقفیہ مجھا جاتا ہے وہ مطلقہ عامہ موجبہ ہوگا یعنی کیل کاتب ساکن الاصابع مادام کا تب ساکن الاصابع مادام کا تب ساکن الاصابع ساکن الاصابع بالفعل پور نے تفیے کا مطلب یہ ہوگا کہ ضروری طور پرکوئی کا تب ساکن الاصابع نہیں ہے جب تک وہ کا تب ہے لیکن ہرکا تب تین زمانوں میں سے کی ایک زمانے میں ساکن الاصابع بھی ہے۔

﴿ ٢﴾ عرفيه خاصه: - اگر پهلا تضيير فيه عامه اور دوسرا تضيه مطلقه عامه بوتواس كوع فيه خاصه كهته بيل موجه كي مثال: بالدوام كل كاتب عتصرك الاحساب عادام كاتب لادائما اس ش لادائما سيم راوم طلقه عامه ساله كليه بي لا شي من الكاتب متحوك الاصابع بالفعل ساله كي مثال: لا شي من الكاتب بساكن الاصابع بالدوام ما دام كاتب الادائما اسميل لادائما سيم راوم طلقه عامه وجه كليه بين كل كاتب ساكن الاصابع بالفعل -

سل المن وقتید: اگر پہلا تضیر وقتیہ مطلقہ اور دوسر اقضیہ مطلقہ عامہ ہوتو اس کو وقتیہ کہتے ہیں۔ موجبہ کی مثال: کل قسم منخسف بالضرورة وقت حلولة الارض بینه وبین الشمس لا دائما اس میں لادائسما سے مجھا جانے والا تضیہ مطلقہ عامہ سالہ کلیہ ہے یعنی لا شسئ مسن القسم اس میں لادائسما سے مجھا جانے والا تضیہ مطلقہ عامہ سالہ کلیہ ہے یعنی لا شسئ مسن القسم بسنخسف بالفعل اس تضیے کا مطلب ہے ہے کہ ہر چا ند ضروری طور پرگر بمن ہوتا ہے جس وقت زمین سورج اور چا ند کے درمیان ہولیکن تین زمانوں میں سے کی ایک زمانے میں چاندگر بمن نہیں بھی ہوتا سورج اور چاند کے درمیان ہولیکن تین زمانوں میں سے کی ایک زمانے میں چاندگر بمن نہیں بھی ہوتا سالہ کی مثال بالسطن و وقت التربیع لا دائما اس میں سے سالہ کی مثال بالسطن و وقت التربیع لا دائما اس میں

لادائما ے کل قمر منحسف الفعل کی طرف اشارہ ے۔

ولا الم المنتشرة: الريبا قديم منتشره مطلقه اور دومرا قضيه مطلقه عامه بوتواس كومنتشره كبت بيل موجبه كي مثال كل حيوان متنصس بالمضرورة وقتا ما لا دائما \_اس مل لادائما على مرادمطلقه عامه ماليه لا شيئ من المحيوان متنفس بالفعل بماليه كي مثال: لا شيئ من الانسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما لا دائما \_آميس لادائما مرادمطلقه عامه موجبه كل انسان متنفس بالفعل به \_

و جود بيلا وائم المردونون تضيه مطلقه عامه بون و الكود جود بيلا دائم كيت بيل موجه كل مثال السان صاحب بالفعل لا دائما ولا دائما و الانسان مثال السان صاحب بالفعل مطلب بيهوگاكه برانسان مشخوالا بيتين زمانون ميل سيكى ايك زمانه ميل اوركو كي انسان مينخوالا بينخوالا بين من الانسان بينخوالا نهيئ من الانسان بين والانهي م تين زمانون ميل سيكى ايك زمانه ميل وركوكي انسان من من الانسان بينا حك بالفعل لا دائما ولادائما سيم ادكل انسان صاحب بالفعل به دائما ولادائما سيم ادروس اقضيه مكنه عامه بوتو اس كو وجود بيلا ضرور بيكت بيل موجه كي مثال اكل انسان كا تسان من الانسان بكاتب بالامكان عرورة مي الانسان بكاتب بالامكان المعام ما دين وانون ميل سيكي لا شي من الانسان بكاتب بالامكان السعام وامكان عام سيم ادريه وتا مي كرجانب خالف ضروري نبيل جيما كرز د چكا به و كويااس المعان عام سيم اديه وتا مي كرجانب خالف ضروري نبيل جيما كرز د چكا به و كويااس المعلن عام بيروگاكه برانسان تين زمانون ميل سيكي زمانه مين كا تب بيريكا كه برانسان كيك كا تب

بالضرورة سے اشاره کل انسان کاتب بالامکان العام کی طرف ہے۔ ﴿ ﴾ ممکنه خاصه: -اگردونوں قضیه ممکنه عامه موں تو اس کومکنه خاصه کہتے ہیں ۔لیکن ممکنه خاصه کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جس میں جانبین کی ضرورت کا سلب ہولینی جانب موافق اور جانب مخالف

بونا *ضرورى نبيل \_سالب*كي مثال: لا شي من الانسان بكاتب بالفعل لابالضرورة \_اس مي*ل* لا

دونوں ضروری نہ ہوں ۔ بیقضیہ معنی کے اعتبار سے تو مرکبہ ہے کیونکہ اس میں دومکنہ عامہ ہوتے ہیں

شرح اردومرقات

لیکن لفظی طور پریہ بسا لط کی قتم ہے۔ یہاں پر مصنِف نے معنوی اعتبار سے مرکبات میں ذکر کیا ہے۔ موجبہ کی مثال: کل انسان ضاحک بالامکان المحاص (ہرانسان ہننے والا ہے بالا مکان الخاص) یعنی انسان کا ہنا اور نہ ہنا دونوں ضروری ہیں ہیں۔ سالبہ کی مثال: لاشہ من الانسان بضاحک بالامکان المحاص (کوئی انسان ہننے والانہیں ہے بالا مکان الخاص) مطلب اس کا بھی

وى بوگا كدانسان كيليّ بنسنا اورند بنسنا دونون ضرورى نبيس بير -فَصُلٌ : اللاَّ دَوَاهُ إِشَارَة اللي مُطلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاللَّا ضَرُوْرَةُ إِشَارَةٌ إِلَى مُمُكِنَةٍ عَامَّةٍ فَإِذَا

قُلُتَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعُلِ لا دَائِمًا فَكَانَّكَ قُلْتَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعُلِ وَلاشَى مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَعَجِّبٍ بِالْفِعُلِ وَإِذَا قُلْتَ كُلُّ حَيُوانٍ مَاشٍ بِالْفِعُلِ لا بِالضَّرُورَةِ فَكَانَّكَ قُلْتَ كُلُّ حَيُوانِ مَاشٍ بِالْفِعُلِ وَلا شَئَ مِنَ الْحَيُوانِ بِمَاشٍ بِالْإِمْكَانِ

ترجمه: فصل : لا دوام اشاره ب مطلقه عامه كي طرف اور لاضوورة اشاره ب مكنه عامه كي طرف پس جب تو كم كل انسان متعجب بالفعل لا دائما تو گويا كه تو ني يكها كه كل انسان متعجب بالفعل اور لا شئ من الانسان بمتعجب بالفعل اور جب تو كم كل حيوان ماش بالفعل اور لا شئ من بالفعل اور لا شئ من الحيوان بماش بالامكان -

تشری : اس فصل میں مصنف یہ بیان فر مارہے ہیں کہ لا دو ام سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہوا در لا صدرور ف سے تضیہ مکنہ عامہ کی طرف اس کی وضاحت فائدہ نمبر لا میں گزرچکی ہے۔البتہ تھوڑ اسا فرق ہے کہ لابالصرور ف توبعینہ مکنہ عامہ ہے کیونکہ جو چیزممکن ہووہ ضروری نہیں ہوتی اور لا دو ام بعینہ مطلقہ عامہ نہیں بلکہ اس سے صرف اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔اشارہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ نہیں ہوگی تو وہ تین زمانوں میں سے کی ایک زمانہ میں لازی ہوگی اور یہی قضیہ مطلقہ عامہ کا

## ﴿بَابُ الشُّرُطِيَّاتِ﴾

قَدُعَرَفُتَ مَعُنَى الشَّرُ طِيَّةِ وَهِى الَّتِى تَنْحَلُّ اللَّي قَضْيَتُنِ وَالْآنَ نُهُدِيُكَ اللَّي اَقُسَامِهَا وَنُورُشِدُكَ إللَى اَحُكَامِهَا فَاعُلَمُ اَيُّهَا الْفَطِنُ اللَّبِينُ وَاللَّكِيُّ الْآرِيُبُ اَنَّ الشَّرُطِيَّةَ قِسُمَانِ اَحَدُهُمَا اللَّمُتَّصِلَةُ وَثَانِيُهُمَا الْمُنْفَصِلَةُ اَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَهِى الَّتِي الشَّرُطِيَّةَ قِسُمَانِ اَحَدُهُمَا اللَّمُتَّصِلَةُ وَثَانِيهُهَمَا الْمُنْفَصِلَةُ اَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَهِى الَّتِي الشَّرُطِيَّةَ قِسُمَانِ اَحَدُهُمَا اللَّمُتَّصِلَةً وَالْمَنْ وَيُلَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَانِ وَيُنَا فِي السَّلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمہ: - باب الشرطیات: تحقیق آپ تضیہ شرطیہ کامعنی پہچان کے ہیں اور وہ ایسا قضیہ ہے جودو تضیوں کی طرف کھے اب ہم آپ کوشرطیہ کی اقسام کی طرف را ہنمائی کرتے ہیں اور آپ کواس کے احکام کا راستہ بتلاتے ہیں ہیں تو جان لے اے ذہیں ، عظمنداور ذکی ، ہوشیار کہ قضیہ شرطیہ دوشم پر ہان میں سے ایک متصلہ ہاور دوسرامنفصلہ ہے ، بہر حال متصلة وہ ایسا قضیہ ہے جس میں ایک نبست کے شبوت کا حکم لگایا گیا ہودوسری نبست کے ثبوت کے فرض کرنے پر موجبہونے کی حالت میں اور ایک نبست کی نفی کا دوسری نبست کے فرض کرنے پر سالبہ ہونے کی صورت میں جیسے ہمارا تول موجبہ ہونے کی صورت میں جیسے ہمارا تول موجبہ ہونے کی صورت میں ایس البقہ ہونے کی صورت میں ایس البقہ افا کان ذید الی

تشری : - یبال سے مصنف شرطیات کی بحث کررہے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کی دوشمیں ہیں (۱) شرطیہ متصلہ ۔ (۱) شرطیہ متصلہ ۔

متصلہ:۔متصلہ کی ایک تعریف تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوقضیوں کے درمیان اگر اتصال کا ثبوت ہے یا اتصال کی فئی ہے تو اس کوقضیہ متصلہ کہتے ہیں،لیکن ایک اور تعریف بھی متصلہ کی ہے کہ اگر تالی کی نسبت کا ثبوت مقدم کی نسبت کے ثبوت پرموقو ف ہوتو اس کومتصلہ موجبہ کہتے ہیں اور اگر تالی کی نسبت کی فئی مقدم كى نسبت كى نعى پرموقوف موتواس كومتصله ساليد كتيت مين جيسے ان كان زيسد انسانا فهو حيوان (اگر

زیدانسان ہے تو وہ حیوان ہے )اس مثال میں تالی کی نسبت کا ثبوت لیعنی زید کا حیوان ہونا ہے موقو ف ہے مقدم کی نسبت کے ثبوت لیعنی زید کے انسان ہونے پر۔

سالبه کی مثال: ان کان زید انسان فہو لیس بفرس (اگرزیدائسان ہے تو پھر گھوڑ انہیں ہے)

اس میں تالی کی نسبت کی فعی مقدم کی نسبت سے شبوت پر موقوف ہے۔

ثُمَّ الْمُتَّصِلَةُ صِنُفَانِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكُمُ لِعِلاَقَةٍ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِيُ الْمُقَدِّمِ وَالتَّالِيُ الْمُحَدِّمُ بِدُوْنِ الْعِلاَقَةِ سُمِّيَتُ اِتِّفَاقِيَّةً سُمِّيَتُ اِتِّفَاقِيَّةً

كَقَوُلِكَ إِذَاكَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقاً فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ وَالْعِلاَقَةُ فِي عُرُفِهِمُ عِبَارَةٌ عَنُ آحَدِالْاَمُرَيُنِ إِمَّااَنُ يَّكُونَ آحَدُهُمَا عِلَّةً لِلْاَحْرِاوُكِلاَهُمَا مَعْلُولَيْنِ لِثَالِثٍ وَإِمَّااَنُ

يَّكُونَ بَيُنَهُ مَاعِلاً قَةُ التَّضَايُفِ وَالتَّضَايُفُ هُوَانُ يَّكُونَ تَعَقُّلُ اَحَدِهِمَا مَوْقُوفًاعَلَى تَعَقُّلِ الْاَخَرِكَالُابُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ فَإِذَا قُلُتَ إِنْ كَانَ زَيْدٌ أَبًا لِعَمْرِوكَانَ عَمْرٌوابُنًا لَهُ يَكُونُ

شَرُطِيَّةً مُتَّصِلَةً بَيْنَ طَرُفَيُهَا عِلاَ قَةُالتَّضَايُفِ

تر جمہ:۔پھرمتصلہ کی دوفتمیں ہیں۔اگروہ تھم مقدم اور تالی کے مابین کسی علاقہ کی وجہ سے ہوتو اس کا نام لزومیدر کھاجا تا ہے جسیا کہ گزر چکا اور اگر وہ تھم بغیر علاقہ کے ہوتو اس کا نام اتفاقیہ رکھا جا تا ہے جیسے تیرا

قول اذا کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق اورعلاقه مناطقه کی عرف میں دوباتوں میں سے ایک کا نام ہے ایک کا نام ہے ایک دوسرے کی علت ہویا وہ دونوں کی تیسرے کے معلول ہوں اور یا بیکدان

کے درمیان علاقہ تضایف کا ہواور تضایف سے کہ ان میں سے کی ایک کا سجھنا دوسرے کے سجھنے پر موقوف ہوجیے ابوة اور بنوة پس جب توبیہ کہ ان کان زید ابا لعمرو کان عمر ابنا له (اگرزید

عمرو کا باپ ہے تو عمرواس کا بیٹا ہے) تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اور اس کی دونوں طرفوں کے مابین تضایف کاعلاقہ ہے۔

تشريح: يرمرطيه تصليكي دوقتمين بين(١)لزميه(٢)ا تفاقيه ـ

علاقے بین (۱) مقدم علت ہوتا لی معلول ہوجیے ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود

(٢) مقدم معلول اورتالي علت بوجيان كان النهار موجود ا فالشمس طالعة

(٣) مقدم اورتا کی دونوں معلول ہوں کسی تیسری چیز کے جینے ان کسان السبھار موجود ۱ فالار ص

مضینة اس میں وجودنہاراورز مین کاروش ہونا دونوں کی علت ایک اورشی یعنی طلوع تمس ہے۔

(۲) تضایف لینی ایک چیز کاسمجھنادوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہوجیسے ان کسان زید اب العمرو

فالعمرو ابنه (اگرزيد عمر كاباب ہے تو عمرواس كابياہے)اس مثال ميں ابوة زيد (باب ہونا) كاسمجھنا

موقوف ہے بنوة عمرو کے سمجھنے پرای طرح بنوة عمرو کا سمجھنا موقوف ہے ابوۃ زید کے سمجھنے پر۔

فاكده: \_ چونكه پہلے تين علاقوں كا حاصل ايك على ہے كدان ميں علت معلول والا تعلق ہواور ايك علاقه

تضایف کا ہے اس لئے مصنِّف ؓ نے فرمایا کہ علاقہ دو چیزوں میں سے ایک کا نام ہے۔

ا تفاقیہ: قضیہ متصله اتفاقیہ وہ ہے جس میں ان چارعلاقوں میں سے کوئی علاقہ نہ پایا جائے بلکہ وہ محض اتفاقا اکٹھے ہوگئے ہوں۔

وَا مَّاالُـمُنُفَصِلَةُ فَهِى الَّتِى حُكِمَ فِيُهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي مُوْجِبَةٍ وَبِسَلُبِ التَّنَافِيُ بَيْنَهُمَا فِي سَالِبَةٍ

وَبِسَكِ الشَّرُطِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ عَلَى ثَلاَ ثَةِ اَضُرُ لِلْأَنَّةَ اِنْ حُكِمَ فِيُهَا بِالتَّنَافِى اَوُ بِعَدُ مِهِ لَكُنُ الشِّرُطِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ حَقِيْقِيَةً كَمَا تَقُولُ هَذَا الْعَدَ لَيْنَ النِّسُبَيِّنِ فِى الصِّدُقِ وَالْكِذُ بِ مَعًا كَا نَبُ الْمُنْفَصِلَةُ حَقِيْقِيَةً كَمَا تَقُولُ هَذَا الْعَدَ دُ اللَّهُ مُكِنُ الجُتِمَا عُ الزَّوْجِيَّةِ وَالْفَرُ دِيَّةِ فِى عَدَ دٍ مُعَيَّنٍ وَلا اِرْتِفَا كُولَا رُبِعَلُ اللَّهُ عَلَيْ وَلا الرَّبِفَا عُلَمَ مَا وَانُ حُكِمَ بِالتَّنَا فِى اَوْ بِعَدُ مِه صِدُقًا فَقَطُ كَانَتُ مَا نِعَةَ الْجَمْعِ كَقَولِكَ هَذَا الشَّيْ إِلَّا شَعْرًا وَ شَجَرًا وَ مَعَدُولِكَ كَقُولِكَ لا يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمْكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اَنْ يَكُونَ شَيْ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَ شَجَرًا مَعًا وَيُمُكِنُ اللْ اللَّيْ الْمَعْمُ وَاللَيْهِ كُذُبًا فَقَطُ كَانَتُ مَانِعَةَ الْخُلُو كَقُولِلَ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللَّنَا فِي وَسَلِيهِ كِذُبًا فَقَطُ كَانَتُ مَانِعَةَ الْخُلُو كَقُولِ اللْفَرَا لِي اللَّهُ الْمَا وَيُعَمِّى وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْقَالِقُ عُلُولِ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْتَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعُلِي اللْمُعُلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعُلِي اللْمُعَالِقُ الْمُعُمِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِ

الْفَائِلِ إِمَّا اَنُ بَّكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحُرِ اَوُلاَ يَغُرِقَ فَإ رُتِفَاعُهُمَا بِاَنُ لَّا يَكُونَزَيُدُفِي

الْبَحْرِوَيَغُرِقَ مُحَالٌ وَلَيْسَ اِجْتِمَاعُهُمَا مُحَالاً بِأَنْ يَكُونَ فِي الْبَحْرِ وَلا يَغُرِقَ ترجمه: اوربهر حال منفصله تووه ايباقضيه بحس مِن عَمَ لكَايا كَيا مودو چيزوں كورميان منافات كا

موجبہ میں اور دوچیز وں کے درمیان منافات کے نہ ہونے کا سالبہ میں ۔ فرص

قصل : شرطیه منفصله تین قتم پر ہے اس لئے کداگر شرطیه منفصله میں تھم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان منافات یا عدم منافات کا صدق وکذب دونوں میں اکٹھے تومنفصلہ حقیقیہ ہے جیسے

تو کے هذا العدد اما زوج او فرد پس نتوزوجیت وفردیت کا کسی عدر معین میں جمع ہونامکن ہے

اور نہ ہی اٹھ جانا۔ اور اگر صرف صدق کے اعتبار سے منافات یا عدم منافات کا حکم لگایا گیا ہوتو وہ مانعة الجمع ہے جیسے تیراقول هلفدا الشدی اها شد جرا او حجر الپس ممکن نہیں ہے کہ کوئی معین شی پھر بھی ہو اور درخت بھی۔ اور میمکن ہے کہ وہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوا وراگر صرف کذب کے اعتبار سے

منافات ياعدم منافات كاحكم لكايا كميا بوتووه مانعة الخلوب جيك قائل كا قول امسا ان يسكسون زيد فسى البحو او لا يغرق بس الن دونول كالمحم جانا باين صورت كه زيد سمندر مين تونه بواورغرق بوجائ ، عال

ہے اوران دونوں کا کھے ہونا محال نہیں ہایں صورت کہ وہ سمندر میں ہوا درغرق بھی نہ ہو آتھ یک رہے وہ مصرف ایک میں موشرف ایک میں موشرف میں دنیا کی آتین وہ تقلیمی

تشری : اس عبارت میں شرطیدی دوسری قتم شرطید منفصله کی تعریف اور تقیم کررہے ہیں۔ قضیہ منفصلہ وہ ہے جس میں دوچیز ول کے درمیان جدائی کے ثبوت یا نفی کا تھم ہوجیسے ھا ذا العدد اما

ذوج او فود - پھرتضیہ شرطیہ منفصلہ تین قتم پر ہے(۱) هیقیہ (۲) مانعۃ الجمع (۳) مانعۃ الخلو۔ حقیقیہ: ۔مقدم اور تالی کے درمیان جدائی صدقا بھی ہواور کذبا بھی ۔ یعنی دونوں نسبتوں کا جمع ہونا بھی

محال ہواور دونوں کا اٹھ جانا بھی محال ہو بلکہ ان دو میں سے ایک ضرور ہوجیسے ہذا المعدد اما زوج

او فسرد (بیعدد جفت ہے یاطاق) جفت اورطاق دونوں کسی عدد میں اکٹھے بھی نہیں ہوسکتے اور دونوں کسی عدد سے اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہرعد دزوج ہوگا یا فردیعنی زوجیت اور فر دیت کاعد د سے ارتفاع واجتماع ر اردور قات

تخنة المنظور

دونوں محال ہیں۔

مانعة الجمع: مقدم اور تالى كے درميان جدائى فقط صدقاً ہو يعنى سيح آنے ميں جدائى ہو يعنى دونوں

ا تشخینه وسکیس البتدرونوں اٹھ سکیس جیسے ہذاالشی اما شجر او حجو (بیثی درخت ہے یا پھر )اب

يهان شجرادر جرايك چيز مين التشفية نهين موسكة البية ايها موسكتا هي كدكوني چيز مذهجر موبلكدكوئي اور

شى مثلا كتاب ہو

مانعة الخلو: مقدم اور تالى كے درميان جدائى فقط كذباً موصد قا جدائى ند مولينى دونوں ايك جگه جمع تو

ہو کیں مگرا ٹھ نہیں جیسے اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق (یا توزید دریا میں ہے یا ڈوب نہیں رہا) اس مثال میں دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا محال نہیں ہے کیونکہ یہ ہوسکتا ہے کہ زید سمندر میں ہو

اور ڈ وب رہا ہو کیونکہ ڈ و بنے کا تحقق بغیر دریا کے نہیں ہوسکتا۔ یہ میں میں میں دیا ہے اور اور اسٹان

فَصُلٌ: ٱلمُنفَصِلَةُ بِاقْسَامِهَا النَّكَةِ قِسُمَانِ عِنَادِيَةٌ وَاتِفَاقِيَةٌ وَالْعِنَادِيَةُ عِبَارَةٌ عَنُ اَنْ يَسَكُونَ فِيهِ التَّنَافِيُ بَيُنَ الْجُزُءَ يُنِ لِذَاتِهِمَا وَالْإِيَّفَاقِيَةُ عِبَارَةٌ عَنُ اَنْ يَكُونَ فِيهِ

التَّنَافِيُ بِمُجَرَّدِ ٱلْإِتِّفَاقِ

ترجمہ: فصل: قضید منفصلہ اپنی نینوں قسموں کے ساتھ دوشم پر ہے عنادیداور اتفاقیہ۔اور عنادیداس قضیہ کا نام ہے جس میں دوجز وَں کے مابین منافات ان کی ذات کی وجہ سے ہو۔اور اتفاقیہ نام ہے اس

قضيه کا جس میں منافات محض اتفاقی ہو۔

تشری : \_ یہاں سے معتِف قضیم مفصلہ کی ایک اور تقسیم کرر ہے ہیں -

تضيه منفصله جاہے هيقيه بوء مانعة الجمع يا مانعة الخلو مواس كى دوشميں ہيں ﴿ ا ﴾ عنا ديد ﴿ ٢ ﴾ اتفاقيه

عناويد ـ جس مين دوچزون كردميان اختلاف ذات كتقاضى وجد به وجيد هذاالعدد اما

زوج او فرد (بيعدوجفت بياطاق) - اتفاقيه: دوقفيون كي ذات جدائى كاتقاضانه كرے بلكه ان

مين الفاقا جدال بوكن بوجي زيد اما كاتب واما طالم (زيركات بياطالم)

فَصُلٌ :إِعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا يَنُقَسِمُ الْحَمُلِيَّةُ إِلَى الشَّخُصِيَّةِ وَالْمَحُصُورَةِ وَالْمُهُ مَلَةِ كَـٰلِكَ الشَّرُطِيَّةُ تَنْقَسِمُ اللي هٰذِهِ الْا قُسَامِ اِلَّا اَنَّ الْقَصْيَةَ الطَّبُعِيَّةَ لاَ تُتَصَوَّرُ هَهُنَا ۚ ثُمَّ التَّقَادِيُرُ فِي الشَّرُطِيَّةِ بِمَنْزَلَةِ ٱلْأَفْرَادِ فِي الْحَمُلِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْحُكُمُ عَـلَى تَقُدِيْرٍ مُّعَيَّنٍ وَوَضُع خَاصِّ سُمِّيَتِ الشَّرُطِيَّةُ شَخُصِيَّةٌ كَقَوْلِنَا إنُ جِنُتَنِي الْيَوْمَ ٱكْرِمْكَ وَإِنْ كَانَ الْحُكُمُ عَلَى جَمِيْعِ تَقَادِيْرِ الْمُقَدَّمِ سُمِّيَتُ كُلِيَّةً نَحُو كُلَّمَا كَسانَتِ الشَّسمُسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَسارُ مَوْجُودًا وَإِنْ كَانَ الْحُكُمُ عَلَى بَعْضِ السُّقَادِيْرِ كَانَتُ جُزُرِيَّةً كَمَا فِي قَوْلِنَا قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ الشُّيُّ حَيْوَانًا كَانَ إِنْسَانًا وَإِنْ تُرِكَ ذِكُرُ التَّقَادِيْرِ كُلًّا وَ بَعْضًا كَانَتْ مُهُمَلَةً نَحْوُ إِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيْوَانًا تر جمد: قصل: تو جان لے کہ جیسے تضیہ ملیہ تخصیہ مجصورہ اورمہملہ کی طرف تقیم ہوتا ہے ای طرح قضیه شرطیه بھی ان اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے گر قضیہ طبعیہ کا یہاں تصور نہیں ہوسکتا پھر تقادیر ( احوال ) قضية شرطيه مل بمنز له افرادك بين تضيح مليه مل إس الرحكم كم معين تقديرا وركسي خاص وضع بربهوتو اس كا نا مشرطية خصيه ركهاجا تا ب جيسے مارا قول ان جسنسنسي الخ (اگرآج توميرے ياس آئيگا توميس تيرا ا کرام کروں گا )اورا گر حکم مقدم کی سب تقدیروں پر ہوتواس کا نام کلیدر کھاجاتا ہے جیسے کے لمیا کانت الشهه مسس الخ (جب بهی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا )ادرا گرتھم بعض نقادیر پر ہوتو و ہشرطیبیہ جزئيہ ہے جیسے ہمارے اس قول میں قلہ یہ یکون اذا الخ (مجھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ثی حیوان ہوتو وہ انسان مو) اورا گرچھوڑ ویا گیا ہوبعض اور کل تقادیر کاذکر تو وہ قضیہ مملہ ہے جیسے ان کان زید الخ (اگر زیدانسان ہوگاتو حیوان ہوگا)

تشری : اس نصل میں تضیہ شرطیہ کی ایک اور تقتیم کررہے ہیں۔ جس طرح تضیہ تملیہ کی تقتیم شخصیہ ، محصورہ اور مہملہ کی طرف ہوتی تھی اس طرح تضیہ ' طیہ بھی ان اقسام کی طرف مقتسم ہوتا ہے فرق صرف اتناہوگا کہ قضیہ تملیہ میں تھم افراد پر ہوتا ہے مگر قضیہ شرطیہ میں تھم احوال میں ہوتا ہے جن کو تقادیر کہتے ہیں

اورتقادیر کی کوئی طبیعت نہیں ہوتی اس لئے قضیہ شرطیہ میں میشم قضیہ شرطیہ طبیعیہ نہیں ہوتی۔ وجہ جھر: قضیہ شرطیہ میں حکم کسی حالتِ معین پر لگایا جائے گایا غیر معین پر اگر حالت معین پر لگے تو اس کو

وبد سر ربع سيد ريدين ال موسط من واليوم اكومك اورا كرسم حالتِ غير معين بر لكوتو پر كايت و التوريخ من الميت و التوريخ من التي و الكومك اورا كرسم حالتِ غير معين بر لكوتو پر كايت و

جزئيت كوبيان كيا جائيًا يانبيل ، اگر كليت وجزئيت كوبيان كيا جائے تو پھرتمام احوال برحكم مو گايا بعض \_\_\_\_\_\_

احوال پر،اگر حكم تمام احوال پر بهوتواس كوتضية شرطية محصوره كليد كتبة بين جيسے كلمه ما كانت الشهه مس طالعة كان النهاد موجودا اوراگر حكم بعض احوال پر كيكواس كوتضية شرطية محصوره جزئيد كتبة بين جيسے

قد يكون أذا كان الشئ حيوانا كان انسانا اورا كركليت وجزئيت كوبيان ندكياجائة واس كوقضيه شرطيم بملركت بين جيے ان كان زيد انسانا كان حيوانا اور پھر برايك ميں موجباور سالبي بھي ہوتا

ے اس طرح میکل آٹھ قتمیں بن جاتی ہیں(۱) شرطیہ تخصیہ موجبر(۲) شرطیہ تخصیہ سالبہ(۳) شرطیہ

محصوره کلیهمو جبه(۴) شرطیهٔ محصوره کلیه سالبه (۵) شرطیهٔ محصوره جزئیهمو جبه (۲) شرطیهٔ محصوره جزئیه سالبه

(۷) شرطیه مهمله موجه (۸) شرطیه مهمله سالبه

فَصُلٌ فِى ذِكْرِ اَسُوَارِ الشَّرُطِيَّاتِ: سُورُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِيَّةِ فِى الْمُتَّصِلَةِ لَفُظُ مَتَى وَ مَهُمَا وَكُلَّمَةِ فِى الْمُتَّصِلَةِ لَفُظُ مَتَى وَ مَهُمَا وَكُلَّمَةِ الْكُلِيَّةِ فِى الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُهُ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْكُلِيَّةِ فِى الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنُ فَصِلَةِ الْمُرُنِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْمُدُرِّئِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْمُحُزُنِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْمُحُزُنِيَّةِ فِيهِمَا قَدُلاَيكُونُ وَالْمُؤْمُ اللَّمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُ اللَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجمه: فصل قضایا شرطیات کے سوروں کے تذکرہ میں: موجبہ کلیہ کا سورشرطیہ مصلہ میں لفظ

متى، مهما اور كلما جاورشرطية منفصله مين دائما ج-اورسالبه كليه كاسورشرطية متصله ومنفصله دونون مين قلد يكون ي-اورساليه

جزئيكاسورمتصله ومنفصله دونول ميس قد لا يكون ب،اورحرف سلب كوايجاب كلى كيسور برداخل كرنا

اورلفظ لو اور ان اور اذا متصله ين اور اهما اور او منفصله مين قضيه ممله مين آتے مين ـ

تشری : بس طرح تضیی حملیه می محصورات اربعه بوتے ہیں ای طرح تضییر طیبہ میں بھی محصورات اربعہ بوتے ہیں ای طرح تضییر طیبہ میں بھی اربعہ بوتے ہیں اور جیسا کہ وہاں کلیت و جزئیت کو بیان کرنے کیلئے سور ہوتے ہیں ایسے ہی یہاں بھی سور ہوتے ہیں۔ اس نصل میں انہی اسوار کو بیان کیا جارہا ہے۔ قضیہ شرطیبہ میں بعض جگہ منفصلہ اور متصلہ کے سور مختلف بھی ہوتے ہیں جن کی تفصیل میہے۔

(۱) موجب کلیم تصلی کتن سور بین می به به اور کلما جیسے کلما کانت الشمس طالعة فالنهاد موجود یامتی اور مهما اور موجب کلیم منفصلہ کا سور دائما ہے جیسے دائم اما الشمس طالعة او السنهار الاموجود (۲) سالبہ کلیم تصلی اور منفصلہ دونوں کا ایک بی سور لیس البتة ہے جیسے لیس البتة اذا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود (۳) موجبہ برئیم تصلی اور منفصلہ وونوں کا سور قدیکون ہے جیسے متصلی کی مثال قدیکون ہے جیسے متصلی مثال قدیکون ان کانت الشمس طالعة فالنهاد موجود منفصلہ کی مثال قدیکون اما الشمس طالعة او اللیل موجود (۳) سالبہ برئیک کامنفصلہ اور متصلی مور قدیل کی مثال قدیکون ہے اور موجبہ کلیہ کے اسوار پر اگریس داخل کردیا جائے تو بھی سالبہ برئیکا سور بن جاتا ہے جیسے لیس کلما و مهما و متی کانت الشمس طالعة فالنهاد موجود۔

قائدہ: قضیہ متصلی الو ،ان ،اذا موجود ہوں تو وہ تضیہ بہلہ ہوگا اور منفصلہ میں اگر امااور او موجود ہوں تو وہ بہلہ ہوگا اور منفصلہ میں اگر امااور او موجود ہوں تو وہ بہلہ ہوگا یہ بہلہ کی بہجان ہے۔

فَصُلْ: طَرُفَا الشَّرُطِيَّةِ اَعْنِى الْمُقَدَّمَ وَالتَّالِى لَا حُكُمَ فِيهُمَا حِيْنَ كَوْنِهِمَا طَرُفَيْنِ وَبَعُدَ التَّحْلِيُلِ يُمُكِنُ اَنْ يُعْتَبَرَ فِيهُهِمَا حُكُمٌ فَطَرُفَاهَا إِمَّا شَبِيهُتَانِ بَحَمُلِيَّتُنِ وَهُومَا حُكُمٌ فَطَرُفَاهَا إِمَّا شَبِيهُتَانِ بَحَمُلِيَّتُنِ وَوَهُمَا حُكُمٌ فَطَرُفَاهَا إِمَّا شَبِيهُتَانِ بَحَمُلِيَّتُنِ اَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ عَلَيْكَ بِاسْتِخُرَاجِ الْاَمْثِلَةِ

تر جمہ: فصل: شرطیہ کی دو جانب مراد لیتا ہوں میں مقدم اور تالی کوان میں کوئی تھم نہیں ہوتا جس وقت کہ دو مطرفیں ہوں اور قضیہ کو کھول دینے کے بعد ممکن ہے کہ ان میں کسی تھم کا اعتبار کیا جائے پس قضیہ شرطیہ کی دوطرفیں یا تو دو تملیوں کے مشابہ ہوں گی یا دومنصلوں کے یا دومنفصلوں کے یا دومنلف تعنیوں

کے بچھ پرلازم ہےامثلہ نکالنا۔

تشری : فضیہ شرطید دو تفیول سے ل کر بنما ہے جب وہ دونوں ال جاتے ہیں تو وہ ایک ہی بن جاتے ہیں۔ اور میدکوئی ضروری نہیں کہ وہ دونوں تفییے جملیہ ہوں بلکہ وہ دونوں جملیہ بھی ہوسکتے ہیں اور متصلہ منفصلہ بھی اور مختلف بھی ۔ تین کو تین سے ضرب دینے سے عقلی طور پر نواحمال بنتے ہیں پھر قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ نو کو دو سے ضرب دینے سے عقلی طور پر اٹھارہ احمال بنتے ہیں نواحمال قضیہ متصلہ کے اور نومنفصلہ کے مرمنفصلہ میں تین احمال محض عقلی ہیں کیونکہ قضیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی کی تقدیم و تا خیر ہے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح بقیہ پدرہ احمالات ہیں ان سب کو بمع المشلہ ذکر کیاجاتا ہے۔

﴿متصلات كاحمالات﴾

| امثلہ                                                       | تالى   | مقدم   | نمبر |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| كلما كان هذا الشئ انسانافهو حيوان                           | حمليه  | حمليه  | 1    |
| ان كان كلما كان الشئ انسانافهو حيوان فكلما لم يكن الشئ      | متصله  | متصله  | ۲    |
| حيوانا لم يكن انسانا                                        |        |        |      |
| كلما كان دائما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا فدائما اما ان | منفصله | منفصله | ۳    |
| يكون منقسما بمتساويين او غير منقسم                          |        |        |      |
| ان كان طلوع الشمس علة لوجود النهار فكلما كانت الشمس         | متصله  | حمليه  | ~    |
| طالعة فالنهار موجود                                         |        |        |      |
| ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فطلوع            | حمليه  | متعله  | ۵    |
| الشمس علة لوجود النهار                                      |        |        |      |
| ان کان هذا عددا فهو دائمااما وج او فرد                      | منفصله | حمليه  | 7    |
| كلما كان هذا اما زوج اوفرد كان هذا عددا                     | حملية  | منفصله | ۷    |
|                                                             |        |        |      |

| ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فدانمااما ان | منفصله | متصله  | ٨       |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| يكون الشمس طالعة واما ان لايكون النهار موجود ا          |        |        | <u></u> |
| كلما كان دائما اما ان يكون الشمس طالعة واماان لا يكون   | متصله  | منفصله | q       |
| النهار موجودا فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود      |        |        |         |

## ﴿منفصلات ﴾

| امثلہ                                                     | تالى   | مقدم   | نمبر |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| هذا العدد اما ان يكون زوجا اوفردا                         | حمليه  | حمليه  | 1    |
| اما ان يكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واماان      | متصله  | متصله  | ۲    |
| يكون ان كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا             | • •    |        |      |
| دائما اماان یکون هذا العدد زوجا اوفردا واما ان یکون       | منفصله | منفصله | ۳    |
| هذاالعدد لا زوجا ولا فردا                                 |        |        |      |
| دائما اماان لايكون طلوع الشمس علة لوجود النهارواما ان     | متعله  | حمليه  | ٨    |
| يكون كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا              |        |        |      |
| اماان یکون هذاالشی لیس عددا واما ان یکون اما زوجا او فردا | منفصله | حمليه  | ۵    |
| دائما اماان يكون كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود      | منفصله | مضله   | ٧,   |
| واما ان يكون الشمس طالعة واماان لا يكون النهار موجودا     |        |        |      |

فَصُلٌ: وَإِذُ قَدُ فَرَغُنَا عَنُ بَيَانِ الْقَضَايَاوَ ذِكُرِ ٱقْسَامِهَا الْآوَّلِيَّةِ وَالنَّانُويَّةِ فَحَانَ لَنَا اَنُ نَّذُكُرَ شَيْئًا مِّنُ اَحُكَامِهَا فَنَقُولُ مِنُ اَحُكَامِهَا التَّنَاقُصُ وَالْعُكُوسُ فَلْنَعُقِدُ لِيَانِهَا فُصُولًا نَذُكُرُ فِيُهَا اُصُولًا

ترجمہ: فصل: اور جب ہم فارغ ہو چکے تضایا اور ان کی اقسام اولیہ اور ٹا نوید کے ذکر کرنے سے قوہمارے لئے وقت آگیا ہے کہ ہم ان کے کچھا دکام ذکر کریں پس ہم کہتے ہیں کہ ان قضایا کے احکام میں سے تناقض IMA

اورعکوس ہیں چنانچہ ہم ان کو بیان کرنے کیلئے چندفصولِ منعقد کرتے ہیں اور ان فصول میں چنداصول ذکر

تشریخ:۔اس فصل میں مصنف صرف ربط ذکر فرمارہے ہیں کہ قضایا کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد ہم ان قضایا کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد ہم ان قضایا کے بعض احکامات یعنی تناقض اور عکوس کی بحث شروع کررہے ہیں اس کے بعد اصل مقصود یعنی قیاس اور ججت کوبیان کریں گے۔

فَصُلٌ : اَلتَّ مَا قُصُ هُ وَإِحُتِلاَ ثَ الْفَصْ مَا لَا يُحَدُنُ اللهِ يُحَدُنُ اللهِ يُحَدُنُ اللهِ يَحَدُنُ اللهُ عَرِي اَوْ بِالْعَكْسِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَزَيُدٌ يَعُتَ ضِى لِلذَاتِهِ صِدُقَ اَحَدِهِمَا كِذُبَ اللهُ حُرى اَوْ بِالْعَكْسِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَزَيُدٌ لَيُ اللهَ عَلَى اللهَ عَصُوصَتَيْنِ وَحُدَاتٌ فَمَانِيَةٌ لَيُ سَ بِقَائِمٍ وَشُوطً لِتَحَقُّق التَّنَاقُضِ بَيْنَ الْقَضْيَتَيْنِ الْمَخْصُوصَتَيْنِ وَحُدَاتٌ فَمَانِيَةٌ فَلايَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا وَحُدَةُ الْمَوْصُوعِ وَحُدَةُ الْمَحْمُولِ وَحُدَةُ الْمُمَانِ وَحُدَةُ الزَّمَانِ وَحُدَةُ الزَّمَانِ وَحُدَةُ الزَّمَانِ وَحُدَةُ الرَّمَانِ وَحُدَةً المُعَمِّلُ فَي وَالْكُلِ وَحُدَةً الرَّمَانِ المُعَمِّدَةُ وَاللهُ المَّذَيْنِ الْبَيْعَيْنِ بَيْتُ

المُتَمَعَثُ فِي هَلْيُنِ الْبَيْتَيُنِ بَيْتُ وَمِدَةً مُونِ الْبَيْتَيُنِ بَيْتُ وَمِدَةً مُوضُوعٌ وَمُولَ ومكال ورتَّاتُّ وَمَةً مُوضُوعٌ وَمُولَ ومكال وحدة شرط واضافت و جزء وكل ﴿ قوة وَقِل است ور آخرنال فَاإِذَا اخْتَلَفَتَا فِيهَا لَمُ تَتَنَاقَضَا نَحُو زَيُدٌ قَائِمٌ وَعَمُرٌو لَيُسَ بِقَائِمٍ وَزَيُدٌ فَاعِدٌ وَزَيُدٌ فَائِمٌ وَعَمُرٌو لَيُسَ بِقَائِمٍ وَزَيُدٌ فَاعِدٌ وَزَيُدٌ لَيُسَ بِعَوْمُودٍ اَى فِي البَّوقِ وَزَيُدٌ لَيُسَ بِنَائِمٍ اَى فِي النَّهُ وَ وَيُدٌ لَيُسَ بِمَوْمُودٍ اَى فِي البَّبُوقِ وَزَيُدٌ لَيُسَ بِنَائِمٍ اَى فِي النَّهَارِ وَزَيُدٌ لَيُسَ بِمَوْمُودٍ اَى فِي البَّبُوقِ وَزَيُدٌ لَيُسَ بِمَتَحْرِكُ الْاصَابِعِ اَى بِشَوْطِ كُونِهِ عَيْرَ كَاتِبٍ وَالْخَمُولُ فِي كَاتِبُ وَلَيْدٌ لَيُسَ بِمُسْكِرٍ فِي اللَّنِ اَى بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِى الْكَافِولِ وَالزَّنُحِى اللَّنِ اَى بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِى اللَّنِ اللَّنِ اَى بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِى اللَّنِ اللَّنِ اللَّنِ اَى بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِى اللَّنِ اللَّنِ اَى بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِى اللَّنِ اللَّي اللَّذِي اللَّنِ اَى بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِى اللَّيْ الْمُولِ وَلَيْدٌ اللَّي مُسْكِرً اَى بِالْفِعُلِ وَالزَّنُحِى اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْمُولُ اللَّيْ اللَّيْ الْمُولُ الْمَولُ اللَّانِ اللَّيْ اللَّيْ الْمُولِ وَالْمَحْمُولِ اللَّيْ الْمُولُولُ وَوَيُدُ اللَّيْ الْمُولُولُ وَلَيْدُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْمُولُولُ وَلَيْدُ اللَّيْ وَلَيْدُ اللَّيْ الْمُولُولُ وَلَيْدُ اللَّهُ وَالْمُحُمُولُ الْمُولُولُ الْمَولُولُ الْمَالِولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُحْمُولُ اللَّيْ الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُمُولُ الْمَوْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَلَيْدُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَالْمُولُ الْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالَمُ وَلَالْمُولُولُ الْمُولُولُ وَلَا اللْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلِي اللْمُولُولُ وَلَيْلُولُ وَالْمُولُولُ وَلَيْلُولُ وَلَا مُعُولُولُ وَلَا اللْمُولُولُولُ وَلَالِمُ اللِهُ الْمُولِلُولُ وَل

ِلِانُسِدِرَاجِ الْبَسَوَاقِيُ فِيهِمَا وَبَعُضُهُمْ قَنَعُوا بِوَحُدَةِ النِّسُبَةِ فَقَطُ لِلَّنَّ وَحُدَتَهَا مُسْتَلُزِمَةٌ بِجَمِيْعِ الْوَحُدَاتِ

ترجمہ: فصل: تناقض وہ مختلف ہونا ہے دوقضیوں کا ایجا ب اور سلب میں اس طور پر کدان میں سے سی ایک قضیہ کا سچا ہونا اپنی ذات کی وجہ سے تقاضا کرے دوسرے قضیے کے جھوٹے ہونے کا یا اس کا برعکس (ایک کا جھوٹا ہونا دوسرے کے سیچے ہونے کا تقاضا کرے ) ہوجیسے ہمارا قول زیسد قسانیم (زید کھڑا

ہے)اور زید لیس بقائم (زیز بیں کھڑا)اوردو مخصوصة فنیوں کے مابین تناقض کے ثابت ہونے کی

شرط آٹھ وحدتیں ہیں کپس تناقض ان کے بغیر ٹابت نہ ہوگا(ا)وحدت موضوع(۲)وحدت محمول(۳)وحدت مکان(۴)وحدت زمان(۵)وحدت قوت وفعل(۲)وحدت شرط(۷)وحدت

جزوکل (۸)وحدت اضافت \_اور تحقیق بیآ مھوں وحد تیں ان دوبیق میں جمع کی گئی ہیں \_

تناقض میں آٹھ وحد تیں تو شرط جان ہے وحدت موضوع ، محمول اور مکان وحدت شرط، اضافت اور جزو کل ہے وحدت توت ونعل اور آخر میں وحدت زمان

پس جب دوقضیے ان میں مختلف ہوں گےتو ان میں تناقض نہ ہوگا جیسے زید کھڑ ا ہےادر عمزہیں کھڑ ا ہےاور

زید بیٹھا ہے اورزید کھڑانہیں اورزید موجود ہے یعنی گھر میں اورزید موجود نہیں ہے یعنی بازار میں ، زید سونے والا ہے یعنی رات کے دفت اور زید سونے والنہیں ہے یعنی دن کے دفت ، اور زید انگلیوں کو

حرکت دینے والا ہے بعنی بشرطیکہ وہ کا تب ہواور زیدانگلیوں کوحرکت دینے والانہیں ہے بشرطیکہ وہ

کا تب نہ ہو، اور مشکیزے والی شراب نشد آور ہے بعنی بالقو ۃ اور مشکیزے والی شراب نشد آور نہیں ہے یعنی بالفعل ،اور حبثی کالا ہے بعنی اس کاکل بدن اور حبثی کالانہیں ہے بعنی اس کا جزء میں مراد لیتا ہوں

اس سے دانت ، اور زید باپ ہے یعنی کمر کا اور زید باپ نہیں ہے یعنی خالد کا۔ اور بعض مناطقہ نے دو

وحد تول یعنی وحدت موضوع اور محمول پراکتفاء کیا باقی وحد توں کے ان دومیں داخل ہونے کی وجہ سے۔

اوربعض مناطقه نے صرف وحدت نسبت پر ہی قناعت کرلی کیونکہ وحدت نسبت تمام وحدات کو مستلزم ہے

تشرین:۔اس فصل میں مصنِف تناقض کی بحث کررہے ہیں۔

تعریف تنافض: وہ دوتفیوں کا ایجاب اورسلب میں مختلف ہونا ہے اس طور پر کدان میں سے کسی ایک تضید کا سے اس طور پر کدان میں سے کسی ایک تضید کا سے اور کے اور اس کا برعکس ایک تضید کا سے اور کے اور اس کا برعکس

(ایک کا جھوٹا ہونا دوسرے کے سیچے ہوئے کا نقاضا کرے ) ہو۔

ہے تو پہلا جھوٹا ہوا گرذاتی تقاضانہیں ہے تو تناقض نہ ہوگا جیسے زیسد انسان و زید لیس بناطق یہاں پہلے تفید کی ذات دوسرے کے جھوٹے ہونے کا تقاضانہیں کرتی بلکہ زیسد لیسس بساطق میں ناطق انسان کے معنی میں ہے اس لئے پہلا سچا اور دوسرا جھوٹا ہور ہاہے۔(۵) اس اختلاف میں آٹھ چیزوں میں وحدت بھی ہوتب تناقض ہوگا ور نہیں۔ان کو وحدات ثمانیہ کہتے ہیں اور ان کوشاعرنے ایک شعر

میں بند کیاہے ۔

در تنافض مشت وحدة شرط دال وحدة موضوع ومحمول ومكال وحدة شرط واضافت جزو كل قوة وفعل است در آخرزمال ان آلهول كي تفصيل بمع امثله احترازي درج ذيل نقشه مين ملاحظه فرمائين -

## ﴿نقشه استله احترازی﴾

| امثلہ احر ازی (جن میں شرط نہ پائے جانے کی بناپر تناقض نہیں ہے) | شرائط                 | نمبر |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| زيد كاتب وعمرو ليس بكاتب                                       | موضوع ایک ہو          |      |
| زيد قائم وزيد ليس بقاعد                                        | محمول ایک ہو          | . r  |
| زيد موجود في الداروزيد ليس بموجود في السوق                     | مكان ايك ہو           | ۳    |
| زيد متحرك الاصابع اي بشرط كونه كاتبا                           | شرطانک ہو             | ۳    |
| وزيد ليس بمتحرك الاصابع اى بشرط كونه غير كاتب                  |                       |      |
| زيد اب لعمرووزيد ليس باب لبكر                                  | اضافت میں وحدت ہو     | ۵    |
| الزنجي اسود اي كله والزنجي ليس باسود اي بعضه                   | بزءوكل ميں وحدت ہو    | ٧    |
| الخمر في الدن مسكر بالقوقوالخمرفي الدن ليس بمسكر بالفعل        | قوت و فعل میں وحدت ہو | ۷    |
| زيد نائم اي في الليل وزيد ليس بنائم اي في النهار               | . ز ماندایک هو        | ٨    |

اعتراض: آپ نے کہا کہ کل آٹھ پیزوں میں وحدت ہوگی تو تناقض ہوگا حالانکہ ان کے علاوہ اوراشیاء بھی الی ہیں جن میں وحدت لازی ہے ور نہ تناقض نہ ہوگا مثلا آلدا یک ہوور نہ تناقض نہ ہوگا جسے زید کیات ای بالقلم الترکی اس میں تناقض نہ ہوگا جسے زید کیات ای بالقلم الترکی اس میں تناقض نہ ہیں ۔ ای طرح علت ایک ہوور نہ تناقض نہ ہوگا جسے المنہ جار عامل ای للسلطان و النجار لیس بعامل ای لزید ، ای طرح تمیز ایک ہواور مفعول ایک ہوور نہ تناقض نہ ہوگا ان کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن میں وحدت لازمی ہے ان کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟

جواب ﴿ ا﴾: ۔ یہ متقد مین کا مذہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ بقیدتمام اشیاء بھی ہماری ایک قید میں آ جاتی ہیں کہ شرط ایک ہو۔ کیونکہ آلہ جمیز ،علت اور مفعول بدوغیرہ پیشرط کے خمن میں آ جاتے ہیں۔ حدار معرف ایک میں معرف میں میں معرف میں معرف میں معرف اسلام

جواب ﴿ ٢ ﴾: بعض متاخرين كالمرب يه ب كموضوع اورمحول من وحدت مو يقيدتمام چيزي جو

موضوع کے ساتھ نہیں وہ اس میں آ جا ئیں گی اور جو چیزیں محمول کے ساتھ ہیں وہ محمول کے شمن میں آ جائیں گی ۔جواب ﴿ ٣﴾ ؛ لِعض متاخرین كا مذہب بدہ كەنسبت حكميدايك مواور بقيه تمام شرا لط اس نسبت حکمیہ کے تحت میں ا جائیں گی اوران کوالگ الگ شرط بنانے کی ضرورت نہیں۔ فَصُلِّ: لابُدَّ فِي التَّنَاقُض فِي الْمَحُصُورَتَيُن مِنْ كُون الْقَضْيَتَيُن مُخْتَلِفَتَيُن فِي الْكَمْ اَعْنِي الْكُلِيَّةَ وَالْجُزُئِيَّةَ فَإِذَاكَانَ اَحَدُ هُمَا كُلِّيَّةً تَكُونُ الْاُخُواى جُزُئِيَّةً لِاَنَّ الْكُلِيَّتَيُنِ قَلْ، تَكُلِبَانِ كَمَا تَقُولُ كُلُّ حَيْوَانِ إِنْسَانٌ وَلا شَيَّ مِنَ الْحَيُوان بِإِنْسَان وَالْحُزْيُتَيْنِ قَلْتَصْلُقَانِ كَقَوْلِكَ بَعْضُ الْحَيْوَانِ اِنْسَانٌ وَبَعْضُ الْحَيُوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَان وَيَكُونُ ذَٰلِكَ فِي كُلِّ مَادَةٍ يَّكُونُ الْمَوْضُوعُ اَعَمَّ فِيْهَا ترجمه: فصل : دومحصورول میں تناقض کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں تفیے کم یعنی کلیت وجزئیت میں مختلف موں پس جب ان میں سے ایک کلیہ موتو دوسرا جزئیہ مو کیونکہ دو کلیہ مجمی جھوٹے موجاتے بیں جیما کہ تو کیے کل حیوان انسان والاشمی من الحیوان انسان (برحیوان انسان ہے اور کوئی حیوان انسان نہیں )اور دوجز یے بھی سے ہوجاتے ہیں جیسے تیراقول مصص المحیوان انسان وبعض المحيوان ليسس بانسان (بعض حيوان انسان بين اوربعض حيوان انسان نہيں ہيں)اور ہوگا يہ ہرا يے ماده میں جس میں موضوع اعم ہو

تشريح: -اى نصل ميں بدييان فرمار ب بيں كدو قضي محصور هيں تناقض كيلئے ايك اورشرط بھى بىك دونوں تضیوں میں کلیت اور جزئیت میں بھی اختلاف ہو کیونکہ بعض اوقات دو کلیے جمو فے ہوجاتے ہیں اور دو جزئیہ سیجے ہوجائے ہیں حالا نکہ تناقض کے تحقق ہونے کیلئے بیشرط ہے کہ ایک ان میں سے سچا اور دوسراجھوٹا ہواس لئے ان کے درمیان' دیم''( کلیت وجزئیت) میں اختلا فضروری ہے جیسے کے ل حيوان انسان اور لا شي من الحيوان بانسان دونول جموف بي اور بعض الحيوان انسان اور بعض الحيوان ليس بانسان يرونول سيح بي ليكن دوكليكا جمونا مونا اوردوجز سيكا سچا ہوتا ہمیشنہیں ہوتا بلکصرف اس قضید میں ہوتا ہے جس کاموضوع اعم اور محمول اخص ہو۔

وَلا بُدَّ فِى تَسَاقُصِ الْقَصَايَا الْمُوجَّهَةِ مِنَ الْاخْتِلافِ فِى الْجِهَةِ فَنَقِيُصُ الصَّرُوْزِيَةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ وَنَقِيْصُ الدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَثَقِيْصُ الْمَشُرُوطَةِ الْعَامَّةِ الْحِيْنِيَةُ الْمُمْكِنَةُ وَنَقِيْصُ الْعُرُفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْجِيْنِيَةُ الْمُطُلَقَةُ

تر جمہ: ۔ اور ضروری ہے قضایا موجہہ کے تناقض میں جہت کامختلف ہونا۔ پس ضرور یہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہوگی اوردائمہ مطلقہ کی نقیض حدید مطلقہ ہوگی ہوگی اوردائمہ مطلقہ کی نقیض حدید مطلقہ ہوگی تشریح : ۔ اس فصل میں موجہات کے درمیان تناقض اوراس تناقض کیلئے مزیدا کیک شرط کا ذکر کررہے ہیں

بسا لط کل آٹھ ہیں جن میں سے وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیض بیان نہیں کی جاتی کیونکہ بعض صورتوں میں معنی درست نہیں ہوتااس لئے مناطقہ کے ہاں وہ معتبر نہیں ہے جس کی تفصیل بری کتابوں میں ان شاء اللہ آئیگی اور باقی چے کی نقیض بیان کی جاتی ہے اور دو بسائط ایسے ہیں جن کو فقط تناقض کے

یں ان میں اللہ ایں اور بال چوں میں ان کو کرنہیں کرتے وہ یہ بیں ﴿ اللہ میدید مطلقہ ﴿ ٢ ﴾ حدیدید مکنه

حینیہ مطلقہ: ۔جس میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی فعی دوسری چیز سے تمین زمانوں میں سے ایک زمانہ میں ہولیکن جب تک ذات موضوع ہے وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے

جیے کل کاتب ضاحک بالفعل مادام کاتبا (برکاتب شنے والا کے سی زمانے میں جب تک وہ

کاتبہ)

حیدید مکنہ: بس میں ایک تی کا جُوت دوسری تی کیلئے یا ایک تی کی نفی دوسری تی سے مکن ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے جیسے کیل کیاتب صاحب بالامکان العام مادام کاتبا (ہرکا تب ہنے والا ہے امکان عام کے طور پر جب تک وہ کا تب ہے)

موجهات كا تناقض: اس كيلي شرط بيب كه جهت برايك كا مخلف بهوورنه تناقض نبيس بوگار (الهضروريه مطلقه كی نقیض مكنه عامه آئیگی كيونكه ضروريه مطلقه وه ب جس ميس ایك چيز كا ثبوت يا نفی ضروری طور پر ہوتی ہے اور ضرورہ کا سلب امکان ہے اور یہی معنی مکنہ عامہ میں مایا جاتا ہے اس کئے ضرور بيمطلقه كى نقيض مكنه عامه وكى جيس كل انسسان حيوان بالضوورة بيموجه كليضرور بيمطلقه باس كي نقيض مكنه عامه سالبه جزئيه وكي لين بعص الانسان ليس بحيوان بالامكان العام اورمكنه عامه كي نقيض ضرور بيه مطلقه هوگى جيسے كل نار حارة بالامكان العام بيموجبه كليه مكنه عامه ب اس كى نقيض ضرور بيمطلقه مالبه جزئيه هوگى يعنى بعض النار ليس بحار بالضرورة \_ ﴿٢﴾ وائمه مطلقه کی نقیض مطلقه عامه ہوگی کیونکہ وائمہ مطلقہ وہ ہے جس میں ایک پیز کا ثبوت دوسری چیز کیلئے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے دائمی طور پر ہو جب تک ذات موضوع قائم رہے۔اس دوام کی نقیض لینی اس کا رفع بالفعل ہو گا کہ ثبوت وفغی تین زمانوں میں ہے کسی ایک زمانہ میں ہو ہمیشہ نہ ہو اوريبي معنى مطلقه عامديس بإياجاتا بجيب كبل فلك متحوك بالدوام بيموجبه كليدائمه مطلقه ہےاس کی نقیض سمالہ جز ئریہ مطلقہ عامہ ہوگی تعین بعصص المفلک لیس بمتحوک بالفعل \_اور مطلقه عامه كي نقيض دائمه مطلقه وكى جيسے كل انسسان ضاحك بالنعل بيموجبه كليه مطلقه عامه ب اس كي نقيض مالبه جز ئيدا تمه مطلقه ، وكي يعني بعض الانسان ليس بضاحك بالدواه 🖝 🕻 شروطه عامه کی نقیض حیبیه ممکنه ہوگی کیونکه مشروطه عامه وہ ہے جس میں حکم ضروری ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے ۔ تو اسکی نقیض اور رفع ہوگا کہ ضروری نہ ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے۔اور یہی معنی حیدیہ ممکنہ کا ہے جبیبا کہ ابھی گز راہے مثلاكل كاتب متحرك الاصابع بالصوورة مادام كاتبا بيموجبكليمشروط عامه باسكى نقيض ساليه جزئي حيييه مكنه هوكى يعنى بعص السكساتب ليسس بسمتحرك الاصابع بالامكان العام \_اس طرح اس كابرعكس يعنى حييه مكنه كي نقيض شروط عامه بوك \_ ﴿ ٣ ﴾ و فيه عامه كي نقيض حييبه مطلقه هو گي كيونكه عرفيه عامه وه ب جس ميں ايك چيز كا ثبوت يانغي جميشه ہمیشہ کیلیے ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے۔ اور دوام کا سلب مالفعل باورىمىنى دىدىد مطلقه مل ياياجاتا باس كنع فيه عامدكي نقيض ديديه مطلقه بوگى جيس كل كاتب

مت حرك الاصابع بالدوام مادام كاتبا يرع فيه عامه موجه كليه باس كي نقيض حييه مطلقه سالبه جزئية بوگي يعنى بعض المكاتب ليس بمتحرك الاصابع بالفعل حين هو كاتب اوراى طرح اس كا الفين حييه مطلقه كي نقيض عرفيه عامه بوگي موجهات كي نقائض كي مفصل مثاليس نقشه مي ملا حظفر ما ئيس

## ﴿ نقشه نقائض قضايا موجهه بسائط بمع امثله ﴾

| مثال نقيض قضيه            | مثال اصل تضيه                | نام نقيض قضيه | نام تضيہ      | نمبر |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------|
| بعض الانسان ليس بحيوان    | كل انسان حيوان بالضرورة      | مكنهعامه      | ضرورييه مطلقه | ,    |
| بالامكان العام            |                              | مالبه جزئيه   | موجبه كليه    |      |
| لا شئ من الانسان بحيوان   | بعض الانسان حيوان            | مكنهعامه      | ضرور بيمطلقه  | ۲    |
| بالامكان العام            | بالضرورة                     | سالبه كلبير   | موجبه جزئيه   |      |
| بعض الانسان حجر           | لا شئ من الانسان بحجر        | مكنهامه       | ضرورية مطلقه  | ۳    |
| بالامكان العام            | بالضرورة                     | موجبه جزئيه   | سالبه كليه    |      |
| كل انسان حجربالامكان      | بعض الانسان ليس بحجر         | مكنهامه       | ضرورية مطلقه  | ۳    |
| : العام                   | بالضرورة                     | موجبه كليه    | مالبدجز تبي   |      |
| بعض الكاتب ليس            | كل كاتب متحرك الاصابع        | حيبيهمكنه     | مشروطهعامه    | ۵    |
| بمتحرك الاصابع بالامكان   | بالضرورة مادام كاتبا         | مالدجزئيه     | موجباكليه     |      |
| العام حين هو كاتب         | •                            | ,             |               |      |
| لا شئ من الكاتب           | بعض الكاتب متحرك             | دينيه مكنه    | مشروطه عامه   | ٧    |
| بمتحرك الاصابع بالامكان   | الاصابع بالضرورة مادام       | مالبه كلي     | موجبة بزئيه   |      |
| العام حين هو كاتب         | كاتبا                        |               |               |      |
| بعض الكاتب ساكن الاصابع   | لاشئ من الكاتب بساكن         | حيبيه مكند    | مشروطهعامه    | 4    |
| بالامكان العام حين هوكاتب | الاصابع بالضرورة مادام كاتبا | موجبه جزئيه   | سالبه كليه    |      |
|                           |                              |               |               |      |

| كل كاتب ساكن الاصابع       | بعض الكاتب ليس بساكن         | حيبيه مكنه   | مشروطهعامه   | ٨   |
|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----|
| بالامكان العام حين هو كاتب | الاصابع بالضرورة مادام كاتبا | موجبه كليه   | مالبہ جزئیہ  |     |
| بعض الفلك ليس              | كل فلك متحرك بالدوام         | مطلقه عامه   | دائمه مطلقه  | ٩   |
| بمتحرك بالفعل              |                              | مالبة جزئيه  | موجبه كليه   |     |
| لا شئ من الفلك             | بعض الفلك متحرك              | مطلقه عامه   | دائمه مطلقه  | 10  |
| بمتحرك بالفعل              | بالدوام                      | سالبه كليب   | موجبہ جزئیے  |     |
| بعض الفلك ساكن بالفعل      | لاشئ من الفلك بساكن          | مطلقه عامه   | وائمهمطلقه   | 11  |
|                            | بالدوام                      | موجبه جزئيه  | سالبه كليه   |     |
| كل فلك ساكن بالفعل         | بعض الفلك ليس بساكن          | مطلقهعامه    | دائمه مطلقه  | ır  |
|                            | بالدوام                      | موجبه كلبيه  | مالبہ جز ثبہ |     |
| بعض الكاتب ليس بمتحرك      | كل كاتب متحرك الاصابع        | حييه مطلقه   | ع فيهعامه    | 11" |
| الاصابع بالفعل حين هو كاتب | بالدوام مادام كاتبا          | ىمالىدجز ئىي | موجبه كليه   |     |
| لاشئ من الكاتب بمتحرك      | بعض الكاتب متحرك             | حينيه مطلقه  | عرفيه عامه   | ir. |
| الاصابع بالفعل حين هوكاتب  | الاصابع بالدوام مادام كاتبا  | مالبهكليه    | موجيه جزئية  |     |
| بعض الكاتب ساكن الاصابع    | لاشئ من الكاتب بساكن         | حينيه مطلقه  | عرفيهعامه    | 10  |
| بالفعل حين هو كاتب         | الاصابع باللوام مادام كاتبا  | موجبه جزئي   | سالبەكلىد    |     |
| كل كاتب ساكن الاصابع       | بعض الكاتب ليس بساكن         | حينيه مطلقه  | ع فيه عامه   | 14  |
| بالفعل حين هو كاتب         | الاصابع بالدوام مادام كاتبا  | موجبه كليه   | ماليه جزئيه  |     |
| بعض الانسان ليس            | كل انسان متنفس بالفعل        | دائمه مطلقه  | مطلقهءامه    | 14  |
| بمتنفس بالدوام             |                              | مالبہ جز ئیے | موجبه كليه   |     |
| لاشئ من الانسان بمتنفس     | بعض الانسان متنفس بالفعل     | دائمه مطلقه  | مطلقه عامه   | ۱۸  |
| بالدوام                    |                              | مالبه كلي    | موجبه جزئيه  |     |
|                            |                              |              |              |     |

| بعض الانسان ضاحك       | لا شي من الانسان بضاحك | واتمهمطلقه   | مطلقه عامه  | 19 |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------|----|
| بالدوام                | بالفعل                 | موجبجزئيه    | مالبهكليه   |    |
| كل انسان ضاحك بالدوام  | بعض الانسان ليس        | دائمه مطلقه  | مطلقهعامه   | 7. |
|                        | بضاحك بالفعل           | موجبةكليه    | مالبہجز ئیہ |    |
| بعض الانسان ليس بكاتب  | كل انسان كاتب بالامكان | ضرور بيمطلقه | مكنهامه     | rı |
| بالضرورة               | العام                  | مالبہ جزئیہ  | موجباكليه   |    |
| لا شئ من الانسان بكاتب | بعض الانسان كاتب       | ضرور بيمطلقه | مكنهعامه    | rr |
| بالضرورة               | بالامكان العام         | سالبه كلبير  | موجبه جزئيه |    |
| بعض الانسان كاتب       | لاشئ من الانسان بكاتب  | ضرورية مطلقه | مكنهعامه    | ۲۳ |
| بالضرورة               | بالامكان العام         | موجبه جزئيه  | سالبه كلبيه |    |
| كل انسان كاتب بالضرورة | بعض الانسان ليس بكاتب  | ضرور بيمطلقه | مكندعامه    | rr |
|                        | بالامكان العام         | موجباكليه    | مالبدج تي   |    |

وَهَٰذَا فِي الْبَسَائِطِ الْمُوَجَّهَةِ وَنَقَائِصُ الْمُرَكِّبَاتِ مِنْهَا مَفْهُومٌ مُّرَدَّدٌ بَيْنَ نَقِيُضَى بَسَائِطِهَا وَالتَّفُصِيلُ يُطُلَّبُ مِنْ مُّطَوَّلاتِ الْفَنِّ

تر جمہ: بیتفصیل قضایا موجہہ بسائط میں ہے اور قضایا موجہہ مرکبات کی تقیصیں وہ مغہوم ہیں جوان مرکبات کے بسائط کی دونقیضوں کے درمیان تر دید کئے گئے ہوں اور تفصیل فی منطق کی بڑی کتابوں سے معلوم کی حائے

تشريح: \_اس فصل مين مصنف مركبات ك نقائض كى طرف اشاره فرمار بي و

قضایا موجہ مرکبات کی نقیض نکا لئے کا طریقہ ہے ہے کہ اس کے دونوں اجزاء کی نقیض نکال کران دونوں نقیفوں کو قضیہ شرطیہ منعصلہ ماتعۃ الخلو بنا کیں لیخی اسکے شروع میں امسسااور درمیان میں اولگادیں تو مرکب کی نقیض نکل آئے گئی اس کی کمل تفصیل تو ان شاء اللہ مطولات میں آئے گی یہاں سمجھانے کیلئے صرف ایک مثال ذکر کی جاتی ہے۔وہ یہ ہے کہ ہم شروطہ خاصہ بالصرورة کیل کاتب متحوک

تخفة المنظور

الاصابع مادام كاتبا لادائما كي نقيض نكالنا چا جي اس كاپهلا جزء شروط عامه موجب كليه به الاحابع لادائما ساله مطلقه عامه سالبه كليه كي طرف م يعنى لاشئ من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل سب سے پہلے اس كے دونوں اجزاء كي نقيض نكاليس كے پہلے جزء كي نقيض حييه مكنه سالبہ جزئيد مكنه سالبہ جزئيد مكنه سالبہ جزئيد مكنه سالبہ جزئيد محت الكاتب ليس بمتحرك الاصابع باالامكان العام حين هو كاتب اور دوسر بي جزء كي نقيض دائمه مطلقه موجب جزئية كي ليحن بعض الكاتب متحرك الاصابع دائما اب ان دونوں نقيفوں كو قضيه شرطيم مفصله عانعة الخلوبا كي س كي شروع ميں اما اور درميان ميں او كاتب ليس بمتحرك الاصابع باالامكان العام حين هو كاتب اوبعض الكاتب فيس متحرك الاصابع دائما يرقضيه شروط عاصم وجبكليه كاتب اوبعض الكاتب متحرك الاصابع دائما كي نقيض تيار ہوگئي۔

فَصُلٌ: وَيُشُتَرَطُ فِى اَخُذِ نَقَاتِصِ الشَّرُطِيَّاتِ الْإِتَفَاقَ فِى الْجِنُسِ وَالنَّوعُ وَ الْمُحَالَفَةُ فِى الْجِنُسِ وَالنَّوعُ وَ الْمُحَالَفَةُ فِى الْكَيْفِ فَنَقِيُصُ الْمُتَّصِلَةِ اللَّزُومِيَّةِ الْمُوجِبَةِ سَالِبَةٌ مُّتَصِلَةٌ لُزُومِيَّةٌ وَنَقِيُصُ الْمُنفَصِلَةِ الْمُنفَصِلَةِ وَهٰكَذَا فَإِذَا قُلُتَ دَائِمًا كُلَّمَا كَانَ اللهُ الْمُنفَصِلَةِ وَهٰكَذَا فَإِذَا قُلُتَ دَائِمًا كُلَّمَا كَانَ اللهُ فَعَ ذَكَانَ نَقِيبُضُهُ لَيُسَ كُلَّمَاكَانَ اللهَ فَعْ ذَوَإِذَا قُلُتَ دَائِمًا إِمَّاانُ يَكُونَ هٰذَا الْعَدَدُ وَوَجًا اَوْ فَرُدًا فَنَقِيمُ لَهُ لَيُسَ دَائِمًا إِمَّاانُ يَكُونَ هٰذَا الْعَدَدُ وَوَجًا اَوْ فَرُدًا

ترجمه: فصل: اور تضایا شرطیه کی نقیفوں کو حاصل کرنے میں جنس اور نوع میں متفق ہونا اور کیف (ایجاب وسلب) میں مختلف ہونا شرط ہے ہیں متصالز ومیہ موجبہ کی نقیض سالبہ متصالز ومیہ اور منفصلہ عنادیہ موجبہ کی نقیض سالبہ متصالز ومیہ اور منفصلہ عنادیہ موجبہ کی نقیض سالبہ منفصلہ عنادیہ ہوگی اور ایسے ہی معاملہ ہے جب تو کہے دائے ما کلما کان اب فیج د اور جب تو کہے دائے ما ان یکون هذا ب فیج د تو اس کی نقیض یہ ہوگی لیس کلما کان اب فیج د اور جب تو کہے دائے مااما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا ۔ العدد زوجا او فردا و اور ایجاب وسلب) تشریح : قضیہ شرطیہ کی نقیض کیلئے دوشراطیں جی جنس اور نوع میں اتفاق ہواور کیف (ایجاب وسلب) میں اختلاف ہو۔ جنس اور نوع سے اصطلاحی جنس ونوع مراذ ہیں جیں بلکہ ہراو پر والی چیز کوجنس اور نیج

والی چیز کونوع کہا گیا ہے۔ جنس سے مراد متصله اور منفصله بین اور نوع سے مراد اکلی اقسام بیں ۔ تو متصله لزوميهمو جبه كي نقيض متصالز وميه سالبه هو كى اورمنفصله عنادييمو جبه كي نقيض منفصله عناديير سالبه هو كى اى طرح متصله اتفاقيهموجبه كي نقيض متصله اتفاقيه سالبه جوگى اورمنفصليه اتفاقيه موجبه كي نقيض منفصليه اتفاقيه سالبه موگی جیسے کلما کان ۱ ب فع د بیقضیه متصالز ومیهموجه کلید به اسکی نقیض متصالز ومیسالبدکلید موگ يعنى ليس كلما كان اب فج د راى طرح دائما اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا منفصله عناديهم وجبكليه باس كي نقيض منفصله عناديه سالبه كليه موكى يعنى ليسس دائسها اما ان يكون هذاالعدد زوجا او فردا

فَـصُـلٌ :ٱلْعَكْسُ الْمُسْتَوِى وَيُقَالُ لَهُ الْعَكْسُ الْمُسْتَقِيْمُ ٱيُضًا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنُ جَعُلِ الْجُزُءِ الْاَوَّلِ مِنَ الْقَصْيَةِ ثَانِيًا وَالْجُزُءِ النَّانِيُ اَوَّلا مَعَ بَقَاءِ الصِّدُقِ وَالْكَيُفِ فَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ كَنَفُسِهَا كَقَوْلِكَ لا شَيْ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ يَنُعَكِسُ اللي قَوُلِكَ لاَ شَيْ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانِ بِذَلِيُلِ الْخُلُفِ تَقُرِيُرُهُ انَّهُ لَوُ لَمُ يَصُدُقُ لاَ شَيْ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانِ عِنْدَ صِدُقِ قَوْلِنَا لاَ شَيْ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ لَصَدَقَ نَقِيُضُهُ آعُنِي قُولُنَا بَعُضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ فَنَضُمُّهُ مَعَ الْاصُلِ وَنَقُولُ بَعْضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ وَلاَشَى مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ يُنْتِجُ بَعُضُ الْحَجَرِ لَيُسَ بِحَجَرٍ فَيَلْزَمُ سَـلُـبُ الشَّسي عَنُ نَّفُسِهِ وَذٰلِكَ مُحَالٌ وَالسَّالِيَةُ الْجُزُئِيَّةُ لاَ تَنْعَكِسُ لُزُومًا لِجَوَاذِ عُمُوم الْمَوْضُوع فِي الْحَمُلِيَّةِ وَ الْمُقَدَّمِ فِي الشَّرُطِيَّةِ مَثَلاً يَصُدُقَ بَعْضُ الْحَيُوانِ لَيُسسَ بِإِنْسَانِ وَلَيْسَ يَصْدُقْ بَعْصُ الْإِنْسَانِ لَيُسَ بِحَيْوَانِ وَالْمُوْجِبَةُ الْكُلِيَّةُ تَنْعَكِسُ إِلَى مُوْجِبَةٍ جُزُيَّةٍ فَقَوُلُنَا كُلُّ إِنْسَان حَيْوَانْ يَنْعَكِسُ اللَّي قَوْلِنَا بَعْضُ الْحَيُوانِ إِنْسَانٌ وَلا يَسْعَكِسُ اِلَى مُوْجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ لِلَاَنَّهُ يَجُوُزُ إَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ اَوِالتَّالِيُ عَامًا كَمَا فِيُ مِثَالِنَا فَلاَ يَصُدُقُ كُلُّ حَيُوَانِ إِنْسَانٌ

ترجمہ: فصل عکس متوی جس ک<sup>وعس متق</sup>م بھی کہا جاتا ہے نام ہے قضیہ کے پہلے جز ،کودوسراادر

دوسرے کو پہلا بنادیے کاصدق اور کیف کو باتی رکھتے ہوئے پس سالبہ کلیہ کاعکس خود سالبہ کلیہ ہی کی مثل موگاجسے تیراتول لا شئ من الانسان بحجر (کوئی انسان پھرنہیں ہے)اس کاعکس آپھا تیرا یول لا شسی من المحجو بانسان ( کوئی پھرانسان نہیں ہے) دلیل ظفی کی دیہ سے جس کی تقریر یہ ہے کہ اگرتکس لا شئی من الحجو بانسان کیانہ آئے ہوقت کیا آئے لا شئ میں الانسان بحجر کے تواس كي نقيض تي آئے گي يعني بعض المحجر انسان (بعض يقرانيان بي) پس بم اس كواصل كماته ملاكريول كبيل ك بعض الحجر انسان ولا شي من النسان بحجر تيجة عدًا بعص الحجو ليس بحجو (بعض پقر پقرنيس) پس لازم آيگاشي كي ايني ذات يفي كرنا اوربي عال ہے۔ اور سالبہ جزئید کا عکس لازمی طور پرنہیں آتا کیونکہ جائز ہے ملید میں موضوع اور شرطیہ میں مقدم كااعم بونامثلابعض المحيوان ليس بانسان (بعض حيوان انسان بين بين ) سياب اور بعض المحيوان ليسس بانسان (بعض انسان حيوان بيس بيس) سيانبيس بـ اورموجه كليه كاعسموجه جزئية تابے پس ہمار حقول كل انسسان حيوان (ہرانسان حيوان ہے) كانكس آيگا ہمارا پيول بعض الحيوان انسان (بعض حيوان انسان بي) اور موجه كليه كانكس موجه كلينبيس آيكا كيونكه ممکن ہے کی محمول یا تالی عام ہوں جیسا کہ ہماری مثال میں پس کسل حیسو ان انسان (ہرحیوان انسان ہے) سیانہیں آئے گا۔

تشری بھینے تاقف کے بیان سے فارغ ہونے کے بعداس نصل میں عکس ستوی کو بیان کررہے ہیں تحریف عکس ستوی کو بیان کررہے ہیں تعریف عکس مستوی : ۔جس میں قضیے کے جزءاول کو ٹانی اور ٹانی کو اول بنادیا جائے لیکن صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے ۔ پھرا گرفضیے جملیہ ہے تو محمول کوموضوع اور موضوع کومحمول بنائیں گے اور اگر قضیہ شرطیہ ہے تو مقدم کو تالی اور تالی کومقدم بنادیا جائے گا نہ کور وشرا لکا کے ساتھ ۔

سوال: - آپ نے مع بقاءالصدق کی قیدلگائی ہے مع بقاءالکذب کی شرط کیوں نہیں لگائی حالا نکہ تیسیر رہاں

المنطق والے نے بیقید بھی لگائی ہے؟

چواب: دراصل کذب کی شرط لگانا صحیح نہیں ، کیونکہ اگر بہلا تضیہ سپا ہوتا سے اس ان جود نا ہے کین اس کین اگر بہلا تضیہ جھوٹا ہے تو عکس کا جھوٹا ہونا ضرور کی نہیں جیسے کے للہ حیو ان انسان جھوٹا ہے کین اس کا عکس بعض الانسان حیوان سپا ہے ۔ اس کی دجہ یہ ہے کئس تضیہ کولازم ہوتا ہے تضیہ ملزوم ہوتا ہے اور ملزوم کا صدق لازم کے صدق کو چاہتا ہے اس لئے اصل تضیہ اگر سپا ہے تو عکس کا سپا ہونا بھی ضرور کی ہے لکین انتفاء ملزوم سے انتفاء لازم ضرور کی نہیں کیونکہ لازم بھی ملزوم کے بغیر بھی پایا جاتا ہے لہذا اگر اصل جھوٹا ہے تو عکس کا جھوٹا ہونا ضرور کی نہیں ۔ اس کی مزید وضاحت ان شاء اللہ بڑی کہ ابول میں آئے گی۔ وجہ تشمیہ: ۔ اس کوعکس مستوی اسلئے کہتے ہیں کہ اسکا عکس سید ھے طریقے سے نکالا جاتا ہے جبکہ عکس فقیض نکالنے کیلئے تضیہ کے جزاء کی نقیض نکالنی بڑتی ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ اگلی فصل میں آئی گی۔ فالسالم نہ الکلیہ تنعکس کنفسہا: ۔ مناطقہ محصورات اربعہ سے بحث کرتے ہیں اس لئے فالسالم الکلیہ تنعکس کنفسہا: ۔ مناطقہ محصورات اربعہ سے بحث کرتے ہیں اس لئے فالسالم الکلیہ تنعکس کنفسہا: ۔ مناطقہ محصورات اربعہ سے بحث کرتے ہیں اس لئے کہاں سے ان کے عمل کو تفصیل کے ساتھ مع الدائل بیان کرر ہے ہیں۔

لیس بحجو (بعض پھر پھر پھر نہیں) یہ نتیجہ غلط اور باطل ہے کیونکہ اس میں سلب المشی عن نفسه (شی کا اپنی ذات سے سلب) کی خرابی لازم آتی ہے اور سے بطلان عکس کی نقیض ماننے کی وجہ سے موامعلوم ہوا کہ ہمارا عکس صحیح ہے۔

سوال: آپ نے سالبہ کلیہ کومقدم کیوں کیا حالا نکہ موجبہ افضل ہونے کی وجہ سے پہلے مذکور ہونا چاہیے تھا؟ جواب: ۔ ہمارا موضوع بخن عکس ہے سالہ کلیہ کاعکس سالبہ کلیہ آتا ہے جبکہ موجبہ کلیہ کاعکس موجبہ جزئیہ

آتا ہاور کلیت جزئیت سے افضل ہے اس لئے سالب مقدم کیا۔

(۲): سالبہ برئیر کا کس النام ) طور پر ہیں آتا کیونکہ جب موضوع یا مقدم اعم اور محمول یا تالی افھر ۔ واس کا عکس غلط ہوتا ہے اس لئے اس کا عکس نکالتے بی نہیں جیسے بعض الحدوان لیس بانسان کا عکس بعض الانسان لیس بحیوان غلط ہے۔ کیونکہ اصل سچا اور عکس جھوٹا ہے حالانکہ عکس کی شرط یہ ہے کہ اگر اصل سچا ہے تو عکس بھی سچا ہو۔

﴿ ٣﴾: موجب کلید کانکس موجب جزئید آیگا چیسے کسل انسسان حیوان کانکس بعض السحیدوان انسان ۔ آئے گا۔ اس کانکس موجب کلیڈ بیس آ یکا کیونکہ جب موضوع یامقدم اخص اور محمول یا تالی اعم ہوتو متجبہ غلا لگا ہے جیسے کسل انسسان حیوان کانکس کسل حیدوان انسسان غلا آتا ہے۔ ولیل: اس کی دلیل تو ہے کہ جب ہم محمول کوموضوع کے تمام افراد کیلئے ثابت کررہے ہیں تو ہم موضوع کو بھی محمول کے بھی اس کے دوس کے بھی اس کے دوس کا بھی محمول کے بھی اس کے دوس کے بھی انسان کر سکتے ہیں۔

وَهُهُ نَا شَكُّ تَقُرِيُوهُ اَنَّ قَوُلْنَا كُلُّ شَيْحِ كَانَ شَابًا مُوْجِبَةٌ كُلِيَّةٌ صَادِقَةٌ مَعَ اَنَّ عَكْسَهُ بَعْضُ الشَّابِ كَانَ شَيْخًا لَيُسَ بِصَادِقٍ وَأُجِيبَ عَنُهُ بِاَنَّ عَكْسَهُ لَيُسَ مَا ذَكُرُتَ بَلُ عَكْسُهُ بَعْضُ الشَّابِ بَوجُهِ اخَرَ وَهُوَ اَنَّ حِفُظَ النِّسُبَةِ لَيُسَ بِضَرُورِي فِي الْعَكْسِ فَعَكْسُهُ بَعْضُ الشَّابِ يَكُونُ شَيْخًا وَهُو صَادِقَ النِّسُبَةِ لَيُسَ بِضَرُورِي فِي الْعَكْسِ فَعَكْسُهُ بَعْضُ الشَّابِ يَكُونُ شَيْخًا وَهُو صَادِقَ النِّسُبَةِ لَيُسَ بِضَرُورِي فِي الْعَكْسِ فَعَكْسُهُ بَعْضُ الشَّابِ يَكُونُ شَيْخًا وَهُو صَادِقَ النَّيَسُبَةِ وَالسَّمُوجِبَةُ اللَّهُ وَيَعْلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى النَّعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِنَا بَعْضُ الْونُسَانِ حَيُوانٌ وَقَدُ يُورُدُ عَلَى النَّعِكَاسِ الْمُؤجِبَةِ إِنِّ اللَّهُ عَلَى الْعُرَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِنَا بَعْضُ الْإِنْسَانِ حَيُوانٌ وَقَدُ يُورُدُ وَعَلَى الْعُكَاسِ الْمُوجِبَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعَلِّى الْعُصُ الْمُعْسَلَالُ عَنُوانٌ وَقَدُ يُورُدُ وَعَلَى الْعُصُ الْمُوجِبَةِ الْعَرَانُ وَقَدُ لِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُوجِبَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْجُزُئِيَّةِ كَنَفُسِهَا إِيْرَادٌ وَهُوَ أَنَّ بَعُضَ الْوَتِدِ فِي الْحَائِطِ صَادِقٌ وَعَكُسُهُ آعُنِي بَعُضُ السَحَائِطِ فِي الْوَتَدِ غَيْرُ صَادِقِ وَالْجَوَابُ آنَّا لا نُسَلِّمُ أنَّ عَكُسَ هاذِهِ الْقَصْيَةِ مَا قُلُتَ مِنُ بَعُصُ الْحَائِطِ فِيُ الْوَتَدِ بَلُ عَكْسُهُ بِعُصُ مَا فِي الْحَائِطِ وَتَدُّ وَلا مَرِيَّةَ فِي صِدُقِه وَبَاقِيُ مَبَاحِثِ الْعُكُوسِ مِنُ عَكْسِ الْمُوجَهَاتِ وَالشَّرُطِيَّاتِ فَمَذْكُورٌ فِي الْمُطَوَّلاَ تِ ترجمه: اوريهال ايك شك بجس كى تقريريه بكه مادار قول كل شيسخ كسان شساب (ہر بوڑ ھاجوان تھا)موجب کلیرصادق ہے باوجود یکہاس کا تکس بعض الشاب کان شیخا (بعض جوان بوڑھے تھے ) صادق نہیں ہے اور جواب دیا گیا ہے اس شک کا بایں طور کداس کا عکس وہ نہیں جوآ پ نے ذکر کیا بلکه اسکاتکس سے ب معض من کان شابا شیخ (بعض وه آ دمی جوجوان تھے اب بوڑھے ہیں )اوربھی دوسرے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ نسبت کا محفوظ رہنا عکس میں ضروری نہیں پس اس کائنس بعض الشاب یکون شیخا (بعض جوان بوڑ ھے ہوں گے) ہوگا اور وہ یقیناً صادق ہے۔اورموجہ جزئیرکاعکس موجہ جزئیدا تاہ جیسے ہمارا قول بعیض المحیوان انسمان اس کا تكس آئيًا مهادابيُّول بعصص الانسان حيوان اورجهي موجبة زئيكاتكس موجبة زئيراً نيرا شكال واردكياجاتا ہے كه بعض الوتد في الحائط لعض ميخ ديواريس ہے)صادق باوراس كائس يعنى بعض الحائط في الوتد (بعض ديوارمخ من ب) صادق نيس اورجواب يديك اس تفي كابد عَسِ شَلْيم بَيْ نَهِين كرتے جوآب نے كہاليني بعض الحائط في الوتاد بلكه اس كاعكس توبعض ما في المحانط وتد ( بعض ان چزوں میں سے جود بوار میں میں مینے ہے) ہے اور اس کے سچامونے میں کوئی شکنہیں ۔اور عکوس کے باتی مباحث یعنی قضایا موجہات اور شرطیات کے عکس تو وہ فن کی بردی کتابوں میں مذکور ہیں۔

تشری : اس عبارت میں موجبہ کلید کے عکس پرایک اعتر اض اور اس کا جواب ذکررہے ہیں۔ اعتر اض: ۔ آپ نے کہا کہ موجبہ کلید کا عکس موجبہ جزئیة آتا ہے ہم آپ کومثال دکھاتے ہیں کہ موجبہ كليكاتكس موجب جزئي سيخ نهيس آتا جيسے كل شيخ كان شابا كائكس بعض الشاب كان شيخاسي نہیں ہے۔جواب ﴿ اللهِ : \_ آ پ نے جو شابا کومقدم کیاہے کان کوہمی شابا کے ساتھ ہی نتقل کرنا تها تب عكس صحيح آتابعض من كان شابا شيخ (بعض وه آوى جوجوان تصاب بور ه بي ) يكس سچاہے۔ جواب ﴿٢﴾: -اس جگہ ہم کیا ن کو یسکون کے معنی میں کردیں تو بھی عکس صحیح ہوگا کیونکہ عكس ميں بقاءنسبت كوئى شرطنبيں ہے بعض الشاب يكون شيخا (بعض جوان بوڑ ھے بول كے) **جواب ﴿ ٣ ﴾:** لِعض حضرات نے اسکا یہ جواب دیا ہے کہ بی قضیہ درحقیقت وقتیہ مطلقہ ہے اسکاعکس مطلقه عامه نكلے گا۔ كل شيخ كان شاب (بربوڑھااكي معين وقت ميں جوان تھا) كائلس بعض الشاب كان شيخا بالفعل (بعض أوجوان تنن زمانول ميس كى ايك زماند ميس بور هے بيس) موگا اب معنی درست ہے۔اسکی کمل تفصیل ہماری شرح تہذیب کی شرح سراج احبذیب میں مذکور ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ موجبه جزئيد كاعكس: موجبه جزئيد كاعكس موجبه جزئية بى آتا بي كونكه جب بم محمول کوموضوع کے بعض افراد کیلئے ٹابت کررہے ہیں تو موضوع کوبھی محمول کے بعض افراد کیلئے ٹابت كركت بي جير بعض الحيوان انسان كالكربعض الانسان حيوان موكار اعتراض: آپ نے کہا کہ موجہ جزئید کاعس موجہ جزئیہ ہی آتا ہے ہم آپکودومثالیں دکھاتے ہیں کہ الكائكس موجبة تركيبي من المجين المن المعض الوتد في الحائط كائكس بعض الحائط في الوتد ودست نہیں ای طرح بعض الملک علی سویو کانکس بعض السویو علی ملک صحح مبیں آتا کیوں؟ جواب: ۔ آپ نے دونوں مثالوں میں فقط محرور کونتقل کیا ہے جار کونہیں اگر جار کو بھی مقدم كروية توبياعتراض بهي ندر بتاتوبعض الوتد في الحائط كأعس بعض ما في الحائط وتداوربعض الملك على سريركاعش بعض من على سرير ملك بوكايدونون درست بين فَصُلِّ: عَكُسُ النَّقِيُسِ هُوَ جَعُلُ نَقِيُضِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ مِنَ الْقَصْيَةِ ثَانِيًا وَنَقِينُ صِ الْحُزُءِ الشَّانِي اَوَّلا مَعَ بَقَاءِ الصِّدُقِ وَالْكَيُفِ هٰذَااُسُلُوبُ الْمُتَقَدِّمِينَ

فَتَسنُعَكِسُ الْمُوْجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ بِهِذَا الْعَكْسِ كَنَفُسِهَا كَقَوُلِنَا كُلُّ إِنْسَانِ حَيُوَانٌ يَنُعَكِسُ إِلْى قَوْلِنَا كُلُّ لاَحَيُوان لِاَإِنْسَانٌ وَالْمُوْجِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ لاَ تَنْعَكِسُ بِهِذَا الْعَكْس لِلاَنَّ قَوْلَنَا بَعْضُ الْحَيُوانِ لاَإِنْسَانٌ صَادِقٌ وَعَكُسُهُ اَغَنِيُ بَعْضُ الْإِنْسَانِ لاَ حَيُوانٌ كَاذِبٌ وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنُعَكِسُ إِلَى سَالِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ تَقُولُ لاَ شَئ مِنَ ٱلْإِنْسَان بفَرَس وَتَقُولُ فِيُ عَكْسِه بِهِ ذَا الْعَكُس بَعْضُ اللَّافَرَسِ لَيْسٌ بِلاَ إِنْسَانِ اِلْي جُزُئِيَّةٍ وَلاَ تَقُولُ لاَ شَى مِنَ اللَّا فَرَسِ بِلاَ إِنْسَان لِصِدُقِ نَقِيُضِهِ اَعْنِيٌ بَعُصُ اللَّافَرَسِ لاَ إِنْسَانٌ كَالُجدَار وَالسَّالِبَةُ الْجُزُنِيَّةُ تَنْعَكِسُ اللي سَالِبَةِ جُزُنِيَّةٍ كَقَوْلِكَ بَعُضُ الْحَيُوانَ لَيْسَ بِانْسَان تَسنُعَكِسسُ اِللي قِولِكَ بَعُسُ اللَّا إنْسَان لَيْسَ بِلاَحَيْوَان كَيالُفَوَسِ وَعُكُوسُ الْمُوَجَّهَاتِ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الطِّوَالِ وَهَهُنَا قَدْ تَمَّ مَبَاحِثُ الْقَضَايَا وَأَحُكَامُهَا تر جمہ: فصل بھس نقیض وہ بنانا ہے قضیہ کے جزءاول کی نقیض کوجزء ٹانی اور جزء ٹانی کی نقیف کو جزء اول صدق اور کیف کو باتی رکھتے ہوئے ریہ حقد مین کا طریقہ ہے پس موجہ کلیہ کاعکس اس عکس نقیض کے ساتھ موجبہ کلیہ بی ہوگا جیسے ہارے قول کے انسان حیوان کانکس آئے گا ہمارا پیرول کے ل لا حیوان لا انسان اورموجد جزئيد كم كلس فقيض نبيس آتا كيونكه بمارا بيتول بعض الحيوان لا انسان صادق ہےاوراسکاعکس یعنی بعض الانسسان لا حیوان کاؤپ ہے۔اورسالیہ کلیدکاعکس سالیہ جزئی آئے گاتو كم كالاشيّ من الانسان بقوس اورتواس كمكس فقيض من كم كابعض اللافوس ليس بلا انسان اور بیں کے گالا شئ من السلافوس بلا انسان بوجاس کی فقض کے صاوق آنے کے لینی بعيض البلافوس لاانسيان جيبي ديوار ادرسالبه جزئيدكانكس سالبه جزئيية نيكا جيب تيريقول ببعض الحيوان ليس بانسان كأعُس آ ئے گا تيراي تول بعض اللانسان ليس بلا حيوان جيے كھوڑااـور موجہات کے عکس بڑی کتابوں میں ندکور ہیں اوراس جگہ قضایا کے مباحث اوران کے احکام ممل ہو گئے۔ تشريح: عكس متوى سے فارغ ہونے كے بعد معين اس نصل ميں عكس نقيض كوبيان كررہے ہيں۔

عس نقیض عکس مستوی کے مقابلے میں استعال ہوتا ہے۔اس کی تعریف میں اختلاف ہے متقد مین کے نزدیک اس کی تعریف کے نزدیک اس کی تعریف کے دروان کی اول کی اول کی تعریف کے دروان کی اول کی اول کی تعریف کے دروان کی تعریف کی تعریف کے دروان کی تعریف کے دروان کی تعریف کے دروان کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے دروان کی تعریف کے دروان کی تعریف کے دروان کی تعریف کے دروان کی تعریف کی تعریف کے دروان کی تعریف کی تعریف کے دروان کی تعریف کے دروان کی تعریف کے دروان کی تعریف کے دروان کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے دروان کی تعریف کے دروان کے دروان کی تعریف کے دروان کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے دروان کی تعریف کی تعریف کے دروان کی دروان کی تعریف کے دروان کی دروان کے دروان کی دروان کی

ر ریاف کا کر میں ہے ہے کہ میں تصفیہ ہے ۔ روروں وہاں کا یہ ناطل کر اس کو اور کا اس کو اور کا کہ اس کو اور کا کہ بنادینا صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے''اور متاخرین کے نزدیک فقط جزء ٹانی کی نقیض نکال کر اس کو

اول اور اول کوای حالت میں ٹانی بنا دینا صدق کو باتی رکھتے ہوئے اور کیف میں اختلاف کے ساتھ۔ مصنِّف ؓ فقط متقد مین کے ندہب کو بیان فر مار ہے ہیں کیونکہ اس کو بچھنا مبتدی کیلئے زیادہ آسان ہے۔

وجدتشميد: اس وكس فقض اس لئے كہتے بين كداس مين فقض تكال كراس كاعس كيا جاتا ہے۔

وه نکس نقیض میں سالبہ کا ہوگا۔ یعن عکس مستوی میں سالبہ کلید کا عکس سالبہ کلیداور سالبہ جزئید کا عکس آتا ہی نہیں تھا یہاں پر بیچکم موجبہ کا ہوگا یعنی موجبہ کلید کا عکس نقیض موجبہ کلیدا ورموجبہ جزئید کا عکس نقیض آتا ہی نہیں ۔اسی طرح عکس مستوی میں موجبہ کلیداور موجبہ جزئید دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزئید تھا یہاں بید

عمم سالبه كابوگا يعنى سالبه كليداور سالبه جزئيد دونون كاعكس نقيض سالبه جزئيه بوگا۔

محصورات اربعه كاعكس نقيض: ﴿ ﴿ ﴾: موجه كليه كاعكس نقيض موجه كلية ع كاجيب كل انسان حيوان كاعكس نقيض نكاليس كاور پھر

موضوع کی نقیض کومحول اورمحمول کی نقیض کوموضوع بنادیں گے تو کل لا حیوان لا انسان ہوجائے گا یہاں موجبہ کلیہ کو پہلے اسلئے ذکر کیا ہے کہ اسکا عکس کلیہ آتا ہے جبکہ سالبہ کاعکس نقیض جزؤ آتا

ہاور کلیت جزئیت سے افضل ہے۔

﴿ ٢﴾: موجبة سُيكا عَسَ نقيض الزمي طور بِنبيس آتا كونكه بميشة سيح نبيس آتاجيك بعض المسعوان الانسان سي الميكن المي عَسَ المعض الانسان الاحيوان علط م كيونكه برانسان حيوان معلم المين المين

﴿٣﴾: - سالبه كليركا عَس نقيض سالبه جزئية يُكاجيب لا شئ من الانسسان بفوس كاعكس

نقيض بعض اللا فرس ليس بلا انسان <u>لَ</u>لِكُار

﴿ ٢﴾: - سالبد برئيكا عكس نقيض بهي سالبد برئية يكاجي بعض المحيوان ليس بالسان كاعكس نقيض بعض اللا انسان ليس بالاحيوان آئكا۔

فا كده: موجبات كي عكس نعيض كو انشاء الله مطولات مين آئيس كي سيبال قضايا اور اس ك

احکامات کی بحث ممل ہو چک ہے۔

فَصُلٌ: وَإِذْ قَدُ فَرَغُنَا عَنُ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُكُوسِ الَّتِي كَانَتُ مِنُ مَّبَادِی الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةُ عَلَى ثَلَاقَةِ اَقْسَامِ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةَ عَلَى ثَلَاقَةِ اَقْسَامِ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةَ عَلَى ثَلَاقَةِ اَقْسَامِ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةَ عَلَى ثَلَاقَةِ الْحُسُولُ الْحُجَةِ فَنَقُولُ الْحُجَةِ فَاللَّهُ فَيْ ثَلَاقَةِ فَصُولُ الْحَدَة الْقِيَاسُ وَثَانِيهُا الْإِسْتِقُواءُ وَقَالِنُهُ التَّمَونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلِ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمَةُ فِي ثَلَاقِهِ الْعُلْمَةُ فِي ثَلَاقَةً فِي الْمُعَلِيلِ اللَّهُ الْمُعْلِيلِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

تشریخ: این نصل میں مصنِف صرف ربط ذکر کررہے ہیں کہ قضایا ادر عکوس کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد مناسب ہے کہ ہم اصل مقصد لیعنی جمد نے مباحث شروع کریں۔ جمت کی تین قسمیں ہیں (۱) تیاس

فَصُلَّ فِي الْقِيَاسِ: وَهُوَ قَوُلٌ مُّوَلَّفٌ مِّنُ قَضَايَا يَلُزَمُ عَنُهَا قَوُلٌ احَرُ بَعُدَ تَسُلِيُم تِلْكَ الْقَضَايَا فَإِنْ كَانَ النَّتِيُجَةُ اَوُنَقِيْضُهَا مَذُكُورًا فِيُهِ يُسَمِّى اِسْتِثْنَائِبًّا كَقَوُلِنَا إِنُ كَانَ زَيُسَدٌ اِنُسَانًا كَانَ حَيُوانًا لَكِنَّهُ اِنُسَانٌ يُنْتِجُ فَهُوَ حَيُوانٌ وَإِنْ كَانَ زَيُدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا لَكِنَّهُ لَيُسَ بِنَاهِقٍ يُنْتِجُ اَنَّهُ لَيُسَ بِحِمَارٍ وَإِنْ لَمُ تَكُنِ النَّتِيُجَةُ وَنَقِيُّضُهَا مَذْكُورًا يُسَمَّى اِقْتِرَانِيًّا كَقَوُلِكَ زَيُدٌ إِنُسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيُوانٌ يُنْتِجُ زَيُدٌ حَيُوانٌ

ترجمه: فصل قیاس کے بیان میں: اور وہ قول ہے جو چندا یے تضایا سے مرکب ہوجن کوشلیم

کر لینے کے بعدایک دومراقول ان رم آئے۔ پس اگر نتیجہ یا نقیض نتیجہ اس قیاس میں ندکور ہوتواس کانام قیاس استثنائی رکھاجاتا ہے جیسے ، تول ان کان زید انسانا کان حیوانا لکنه انسان نتیجہ آئے گا فہو حیوان اور جیسے ان کان زید حسارا کان ناھقا لکنه لیس بناھی نتیجہ آئے گانه لیس بحمار ۔ اوراگر نتیجہ یا نقیض نتیجہ اس قیاس میں ندکور نہ ہوتواس کانام قیاس اقتر الی رکھاجاتا ہے جیسے تیرا قول زید انسان و کل انسان حیوان نتیجہ آئے گازید حیوان ۔

تشريح: النصل مين مصنِّف جست كى يهل فتم قياس كى تعريف اورتقسيم كرر ہے ہيں۔

تعریف قیاس: ۔ وہ دویا دو سے زیادہ قضایا سے مرکب قول ہے جن کوشلیم کر لینے کے بعد کسی تیسر بے قضیہ کوشلیم کرنالا زم آئے ۔ پھر قیاس کی دوشمیں ہیں ﴿ا﴾ قیاس! سَتْنَائی ﴿٢﴾ قیاس اقترانی ۔

قیاس استنائی: جس من تیجه یا نتیجه کی فیض اور حرف استناء موجود به جیسے (صغری) ان کان زید انسانا کان حیوانا (کبری)لکنه انسان (نتیجه )فهو حیوان

قیاس اقتر انی: اگر قیاس مین نتیجه یا نتیجه کی نقیض ند کورنه مواور حرف اشتناء بھی موجود نه موتو و ه قیاس اقتر انی ہے جیسے (صغری) زید انسان (کبری) کل انسان حیوان (نتیجه) زید حیوان

فَصُلٌ فِي الْقِيَاسِ الْمِقْتِ الْقِيَاسِ الْإِقْتِ وَالِيَّ وَهُ وَقِبْ مَانِ حَمْلِيٌ وَشَرُطِيٌّ وَمُوضُوعُ النَّتِيُجَةِ فِي الْقِيَاسِ يُسَمَّى اَصُغَرَلِكُونِهِ اَقَلَّ اَفُرَادًا فِي الْآغِلِبِ وَمَحْمُولُهُ يُسَمَّى اَكُبَرَ النَّيْ الْآغِلِبِ وَمَحْمُولُهُ يُسَمَّى اَكُبَرَ الْحُرُنِهِ اَكُثَرَ اَفُوادًا غَالِبُاوَالْقَصْيَةُ الَّتِی جُعِلَتُ جُزُءَ قِيَاسٍ يُسَمَّى مُقَدِّمَةٌ وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِی لِيُكُونِهِ اَكُثَرُ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُ اللَّي اللَّهُونَ اللَّهُ ا

ثر ح ادوومرقات

مَـحُـمُ وُلافِيُهِـمَا فَهُوَ الشَّكُلُ الثَّانِيُ كَمَا تَقُولُ كُلُّ إِنْسَانِ حَيُوَانٌ وَلاشَيَّ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَان فَالنَّتِيْجَةُ لاشَىُّ مِنَ ٱلإنْسَانِ بِحَجَرِ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيُهِمَا فَهُوَ الشَّكُلُ الثَّالِثُ نَحُو كُلُّ إِنْسَان حَيُوَانٌ وَبَغَصُ الْإِنْسَان كَاتِبٌ يُنْتِجُ بَعُصُ الْحَيُوان كَاتِبٌ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغُراى وَمَحُمُوْ لافِي الْكُبُراى فَهُوَ الشَّكُلُ الرَّابِعُ نَحُوُ قَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَانِ حَيْوَانٌ وَيَغْضُ الْكَاتِبِ إِنْسَانٌ يُنْتِجُ بَعْضُ الْحَيُوان كَاتِبٌ ترجمہ: فصل قیاس افتر انی کے بیان میں: قیاس اقتر انی دوستم پر ہے ایک عملی اور دوسرا شرطی۔ اور قیاس میں نتیجہ کے موضوع کا نام اصغرر کھاجاتا ہے کیونکہ عمو مااس کے افراد (اکبرے) کم ہوتے ہیں اور متیج کے محمول کا نام اکبرر کھا جاتا ہے کیونکہ عمومااس کے افراد (اصغرے) زیادہ ہوتے ہیں۔اوروہ قضيه جس كوقياس كى جزء بناديا جائے اس كانام مقدمه ركھا جاتا ہے اور جس مقدمه ميں اصغر فدكور بواس كا نام صغری رکھا جاتا ہے اور جس میں اکبر مذکور ہواس کا نام کبری رکھا جاتا ہے اور وہ جزء جو صغری اور کبری میں تکرار کے ساتھ آ ہے اس کا نام حداوسط ہے۔اورصغری، کبری کے طنے کا نام قرینداور ضرب رکھا جاتا ہے۔اوروہ بیئت حاصل ہونے والی موحداوسط کواصغراورا کبر کے باس رکھنے کی کیفیت سے اس کا نام شکل ہے۔ اور شکلیں کل جار ہیں۔ وجد حصر بد ہے کہ کہا جائے حد اوسط یا تو صغری کامحمول اور کبری کا موضوع موگی جیما که مارے اس قول میں ہے العالم متغیر و کل متغیر حادث پس نتیجا میگا العالم حادث پس بیشکل اول ب\_اوراگر صغری، کبری دونوں بیر محمول بوتو و شکل ثانی بے جسیا کوتو کے گا كـل انسان حيوان و لا شئ من الحجر بحيوان نتيجاً ـــُـگالا شــئ من الانسان بحجراور ا گردونول مین موضوع بوتو وه شکل ثالث ب جیسے کیل انسسان حیدوان و بعض الانسان کاتب نتیجه آ ئے گابعض المحیوان کاتب اوراگرحداوسط صغری میں موضوع اور کبری میں محمول ہوتو وہ شکل رابع ہے جيا ماراقول كل انسان حيوان وبعض الكاتب انسان تيجرا ريًا بعض الحيوان كاتب تشریح: \_اس نصل میں قیاس اقترانی کی اقسام، قیاس کی چنداصطلاحات کی تشریح اوراشکال اربعه کی

وجہ حصر بیان کرر ہے ہیں۔قیاس اقتر انی کی دوقشمیں ہیں ﴿ الْهِحمْلَى ﴿ ٢ ﴾ شرطی۔

قیاس اقتر افی حملی : دوحملیه سے ملکر قیاس بے تواس کوقیاس اقتر انی حملی کہتے ہیں۔

قیاس اقترانی شرطی: دوشرطیه سے ملکر بے تواس کوقیاس اقترانی شرطی کہتے ہیں۔

اصطلاحات: ۔(۱) قیاس کے دوقضیوں میں سے ہرایک کومقدمہ کہتے ہیں (۲) متیج کے موضوع کو

اصغر کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد ہنسبت اکبر کے عام طور پر کم ہوتے ہیں (۳) منتبج مے محمول کوا کبر کہتے

ہیں کیونکہ اس کے افراد منسبت اصغر کے عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں (۴) جس مقدمہ میں نتیجے کا

موضوع لینی اصغرموجود ہواس کوصغری کہتے ہیں (۵) جس مقدمہ میں نتیج کامحمول لیتی اکبرموجود ہواس

کوکبری کہتے ہیں (۲) دونوں قضیوں میں جو چیز دوبارآئے اسکوحداوسط کہتے ہیں (۷) صغری کبری کے

ملنے کو قرینداور ضرب کہتے ہیں ( ۸ ) حداوسط کے صغری اور کبری کے ساتھ ہونے سے جو ہیئت حاصل

ہوتی ہےاسکوشکل کہتے ہیں

اورشکلیں کل چار ہیں وجد حصریہ ہے کہ حداوسط صغری میں محمول اور کبری میں موضوع ہوگی یا

دونوں میں محمول یا دونوں میں موضوع یا صغری میں موضوع ادر کبری میں محمول ہوگی اگر حداد سط صغری

میں مجمول اور کبری میں موضوع ہوتو شکل اول ہے اگر دونوں میں محمول ہوتو شکل ٹانی ہے اگر دونوں میں موضوع ہوتو شکل ثالث ہے اگر صغری میں موضوع اور کبری میں محمول ہوتو شکل رابع ہے۔

وا کشکل اول: جس میں عداوسط صغریٰ میں مجمول اور کبریٰ میں موضوع ہوجیسے (صغری) السعالم

حيوان (كبرى) لا شيئ من الحجر بحيوان (تتج ) لا شيئ من الانسان بحجر \_

وس الشكل ثالث: جس مين حداوسط دونوز) مين موضوع بودونون مين موضوع بوجيسے (صغری)

كل انسان حيوان (كبرى)بعض الانسان كادب (متيجه)بعض الحيوان كاتب\_

﴿ ٣﴾ المنظل رابع: جس مين حداوسط مغرى مين موضور؟ اوركم يل مين محمول موجير (صغرى) كــــل

انسان حيوان (كبري)بعض الكاتب انسان (متيم) بعض الحيوان كاتب

فَصُلَّ: وَاَشْرَفُ الْاَشْكَالِ مِنَ الْاَرْبَعَةِ الشَّكُلُ الْاوَّلُ وَلِلْلِكَ كَانَ اِنْتَاجُهُ

بَيِّنًا بَدِيْهِيًّا يَسْبَقُ اللِّهُنُ فِيُهِ إِلَى النَّتِيُجَةِ سَبُقًا طَبُعِيًّا مِنُ دُوْن حَاجَةٍ إِلَى فِكُرِ وَتَأَمُّل وَلَـهُ شَرَائِطُ وَ صُرُوبٌ اَمَّالشَّوَائِطُ فَإِثْنَانِ اَحَدُهُمَا إِيْجَابُ الصُّغُرَى وَثَانِيُهُمَا كُلِّيَّةُ

الْـكُبُراى فَإِنْ يَفْقِدَا مَعًا اَوُ يَفْقِدُ اَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ النَّتِيُجَةُ كَمَا يَظُهَرُ عِنُدَ التَّأَمُّل وَامَّا الصُّسرُوبُ فَارُبَعَةٌ لِانَّ الْإِحْتِمَالَاتِ فِي كُلِّ شَكُل سِتَّةَ عَشَرَ لِانَّ الصُّغُراي اَرْبَعَةٌ

وَالْكُبُولِي اَيُصًا اَرُبَعَةٌ اَعْنِي الْمُوْجِبَةَ الْكُلِيَّةَ وَالْمُوْجِبَةَ الْجُزِيِّةَ وَالسَّالِبَةَ الْكُلِيَّةَ وَالْجُزُيِّةَ وَالْارْبَعَةُ فِي الْارْبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَاسْقَطَ شَرَائِطُ الشَّكُلِ الْاَوَّلِ إِنْنَى عَشَرَ

وَهُوَ الصُّغُوَى السَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ مَعَ الْكُبُويَاتِ الْاَرْبَعِ وَالصُّغُرَى السَّالِبَةُ الْجُزُنِيَّةُ مَعَ تِسلُكَ الْاَرُبَعِ وَهٰذِهِ ثَسَمَانِيَةٌ وَالْكُبُوَى الْسُمُوجِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ وَالسَّالِبَةُ الْجُزُئِيَّةُ مَعَ

السصُّغُرَى الْـمُـوُجبَةِ الْـجُـزُئِيَّةِ وَالْـكُـلِيَّةِ وَهٰذِهٖ اَرْبَعَةٌ فَبَقِىَ اَرْبَعَةُ صُرُوب مُنْتِجَةٍ

اَلصَّىوُبُ الْاَوَّلُ مُورَكَّبٌ مِّنُ مُوُجِبَةٍ كُلِيَّةٍ صُغُراى وَمُوْجِبَةٍ كُلِيَّةٍ كُبُراى يُنْتِجُ مُؤجِبَةً

كُلِيَّةً نَـحُـوُ كُلُّ جِ بِ وَكُلُّ بِ لا يُنْتِجُ كُلُّ جِ لا وَالضَّرُبُ النَّانِيُ مُؤلَّفٌ مِّنُ مُوْجِبَةٍ كُلِيَّةٍ صُغُرَى وَمَنالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُرَى يُنتِجُ سَالِبَةً كُلِّيَّةً نَحُوُ كُلُّ إِنْسَان حَيُوَانٌ وَلا شَئّ مِنَ الْحَيُوَانِ بِحَجَرٍ يُنْتِجُ لا شَئَّ مِنَ الْإِنْسَان بِحَجَرٍ وَالطَّرُبُ الثَّالِثُ مُلْتَئِمٌ مِنْ

مُّوجِبَةٍ جُوزُنِيَّةٍ صُغُراى وَمُوجِبَةٍ كُلِيَّةٍ كُبُواى وَالنَّتِيُجَةُ مُوْجِبَةٌ جُزُنِيَّةٌ نَحُوبَغُصُ الْحَيْـوَانِ فَـرَسَّ وَكُـلَّ فَـرَسِ صَهَّـالٌ يُنْتِجُ بَعُضُ الْحَيُوَانِ صَهَّالٌ وَالضَّرُبُ الرَّابِعُ

مُؤْدُو جُ مِّنُ مُّوْجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغُراى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُراى يُنْتِجُ سَالِبَةَ جُزُئِيَّةً كَقَوُلِنَا بَعْضُ الْحَيُوانِ نَاطِقٌ وَلاشَى مِنَ النَّاطِقِ بِنَاهِقِ فَالنَّتِيُجَةُ بَعْضُ الْحَيُوانِ لَيُسَ بنَاهق

تُنْبِيُة: إنْسَاجُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ مِنْ خَوَّاصِ الشَّكُلِ الْاَوَّلِ كَمَا اَنَّ الْإِنْسَاجَ

لِلنَّتَائِجِ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًامِّنُ خَصَائِصِهِ وَالصُّغُرَى الْمُمْكِنَةُ غَيْرُ مُنْتِجَةٍ فِي هذا الشَّكُل

فَقَدُ وَضَحَ بِمَاذَكُرُنَا ٱنَّهُ لَا بُدَّ فِي هٰذَا الشَّكُلِ كَيْفًا إِيْجَابُ الصُّغُرَى وَكُمًّا كُلِيَّةُ

الْكُبُراى وَجِهَةً فِعُلِيَّةُ الصُّغُراى

تر جمہہ: فصل: چاروں شکلوں میں سے فضیات والی شکل اول ہے اور اسی وجہ سے اس کا نتیجہ دینا ایسے ظاہر اور بدیمی ہے کہ ذہن اس میں بغیر کسی فکروتاً مل کی حاجت کے طبعی طور پرنتیجہ کی طرف سبقت کرتا

ے ہوروبر مہاں ہے مدول کو تیجہ دینے کیلئے چند شرائط بین اور اس کی چند قشمیں بیں۔ بہر حال شرائط تو وہ

دو ہیں(۱)صغری کامو جبہ ہونا(۲) کبری کا کلیہ ہونا \_پس اگر دونوں شرطیں یاان میں ہےا کیے مفقو د ہو

تو نتیجدلازم نیآ ئیگا جیسا کہ تا مل کے دفت ظاہر ہوجائے گااور باتی رہی قشمیں تو وہ حیار ہیں کیونکہ ہرشکل میں سولہ احتمال ہیں اس لئے کہ صغری حیارتھم پر ہے اور کبری بھی حیارتھم پر ہے میں مراد لیتا ہوں (حیاروں

س رہ کا بی ہی ہے۔ است نہ سرن ہو ہے ہور اور سالبہ جزئر کی ورادر جارکو جار میں طرب والے سے

سول احتمال ہوئے ۔ اورشکل اول کی شرائط نے بارہ قسموں کو گرادیا اور وہ (بارہ) یہ ہیں مغری سالبہ کلیہ

کبری کی چاروں قسموں کے ساتھ ، صغری سالبہ جزئیہ کبری کی چاروں قسموں کے ساتھ اور بیہ اٹھ قسمیں ہوئیں اور کبری موجبہ جزئیہ و سالبہ جزئیہ صغری موجبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ کے ساتھ اور بیہ چارہوئیں پس

سالبه كليد التي مالبه كليد كل جي كل انسان حيوان و لا شي من الحيوان بحجر تيجا يُكَّالا

شئ من الانسان بحجر (٣) جوم كب بوصغرى موجبة تياور كبرى موجبة كليه عد تتجيم وجبة تي من الانسان بحجر الله من الحيوان موس وكل فرس صهال (بنهنائ والا) نتيجة يكا بعض الحيوان

صهال (٣) جومركب بوصغرى موجبه جزئيا وركبرى سالبه كليد سي متيجه سالبه جزئيد وكي جيسه بهارا قول بعض الحيوان ناطق و لا شيئ من الناطق بناهق پس نتيجه بوگابعض الحيوان ليس بناهق.

منعبيد موجبه كليه كانتيجه يناشكل اول كخواص مين سے بيجبيا كمحصورات اربعه كى صورت

میں نتائج دینا بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے۔اورصغری مکنداس شکل اول میں نتیجہ وسینے والانہیں

ہے پی شخفیق ہماری ذکر کررہ و گفتگو سے واضح ہو گیا کہ اس شکل میں کیفیت کے اعتبار سے صغری کا موجبہ

ہونا اور کمیت کے اعتبار سے کبری کا کلیہ ہونا اور جہت کے اعتبار سے صغری کافعلیہ ہونا ضروری ہے۔ معمد سیر سرف فیدر میں میں میں میں اور جہت کے اعتبار سے صغری کافعلیہ ہونا ضروری ہے۔

تشریخ: اس نصل میں شکل اول کی فضیلت اور اس کی تفصیل ذکر کر ہے ہیں ۔ شکل اول دو وجہ سے باتی

اشکال سے افضل ہے ﴿ ا ﴾ اسکا متیجہ بدیمی ہوتا ہے جسکو ذہن آ سانی سے قبول کر لیتا ہے ﴿ ٢ ﴾ اسکا متیج محصورات اربعہ (موجبہ کلید،موجبہ بزئید،سالبہ کلیداورسالبہ جزئید ) میں سے ہرایک آتا ہے۔

شکل اول بلکہ ہرشکل میں عقلی طور پر سولہ صور تیں بنتی ہیں کیونکہ محصورات اربعہ میں ہے ہر

ایک صغری بھی بن سکتا ہے اور کبری بھی ۔لیکن ہرشکل کے نتیجہ دینے کیلئے کچھٹر الط بیں ۔شکل اول کے متیجہ دینے کیلئے دوشرطیں بیں (۱) ایجاب صغری: لینی صغری موجبہ ہوسالبہ نہ ہو (۲) کلیت کبری: لینی

یبون کلیہ ہو جزئیہ نہ ہو۔البتہ قضایا موجہہ میں شکل اول کے نتیجہ دینے کیلئے فعلیۃ صغری بھی شرط ہے لینی صغری بالفعل ہوممکن نہ ہوورنہ نتیجہ نہیں آئے گا کیونکہ ممکنہ میں حکم یقینی نہیں ہوتا بلکہ اس میں جانب

مخالف کی ضرورت کاسلب ہوتا ہے۔ چونکہ موجہات کی تفصیل کافی وضاحت طلب ہے اس لئے مصنف ا

نے ان کی پوری تفصیل ذکرنہیں کی وہ ان شاء اللہ بڑی کتابوں میں آئیگ۔

فائده ﴿ اللهِ: منطق حضرات ايجاب وسلب كوكيفيت بي تعبير كرتے ميں اور كليت و جزئيت كوكميت

ہے تعبیر کرتے ہیں ۔اگران احمالات میں کیفیت میں اختلاف ہو( صغریٰ ، کبریٰ میں سے ایک موجبہ اور دوسراسالبہ ہو) تو متیجہ سالبہ آئے گااورا گر کمیت میں اختلاف ہو( صغریٰ ، کبریٰ میں سے ایک کلیہ اور

دوسراجز ئىيہو) تو متبجہ جزئية ئىگالىعنى نتيجہ بميشداخس اورار ذل كے تالع ہوگا۔

فائده ﴿٢﴾: مذكوره سوله احتالات ميں سے جن ميں جن احتمالات ميں شرطيں پائی جائيں گی وہ نتيجہ

دى گےاوراوران كوضروب نتيجه كہتے ہيں اور باتى كوضروب عقيمه كہتے ہيں۔

شکل اول کی شرا کط فقط چاراحتمالات میں پائی جاتی ہیںاس لئے شکل اول میں چاراحتمال ضروب نتیجہ اور باقی بارہ ضروب عقیمہ ہیں۔ان احتمالات کی تفصیل بمع امشلہ نقشے میں ملاحظہ کریں۔

|           |    |   |     | 4    |     |
|-----------|----|---|-----|------|-----|
| $\sqrt{}$ | 1. | ١ | شكا | نقشه | ₹⁄≻ |
| M         | وں | , |     |      | M   |

| غير         مغرى         كبرى         مثال مغرى         مثال مغرى         مثال عبير           ا         موجبكي         حلوث         حلوث         حلوث           ا         الموجبكي         الموجبكي         الموجب المثنى           ا         الموجب المثنى         الموجب المثنى         الموجب المثنى           ا         الموجب المثنى         الموجب المثنى         الموجب المثنى           ا         الموجب المؤلف         الموجب المؤلف         الموجب المؤلف           ا         المؤلف         الموجب المؤلف         الموجب المؤلف           ا         المؤلف         المؤلف         المؤلف           ا         المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |             |            | ····        | ·           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|
| X       X       X       X       X       X       Y         Y       /// (1)       //// (2)       X       X       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مثال نتيجه  | مثال کبری    | مثال صغرى   | نيج.       | کبری        | صغرى        | نمبر |
| X       X       X       الموجيراتي       الموجيراتي <td>کل جسم</td> <td>کل مرکب</td> <td>کل جسم مرکب</td> <td>موجبه كليه</td> <td>موجبه كليه</td> <td>موجبه كليه</td> <td>,</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کل جسم      | کل مرکب      | کل جسم مرکب | موجبه كليه | موجبه كليه  | موجبه كليه  | ,    |
| المركب بقليم       المركب بقليم       الشيء من       المركب بقليم       المركب بالمركب با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حادث        | حادث         |             |            |             |             |      |
| X       X       X       X       X       الحسم بقليم         X       X       X       X       Y         A       Accepted by the man of t                                                                                                                    | ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه | "           | ۲    |
| X       X       X       بالبات البات  | لأشئ من     | لاشئ من      | کل جسم مرکب | سالبدكليه  | سالبه كليه  | 11          | ۳    |
| العجسم       العبراً المراكز الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الجسم بقديم | المركب بقليم |             |            |             |             |      |
| الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ×           | ×            | . <b>x</b>  | ×          | سالبدجز ئيه | <i>11</i> · | ۳    |
| X       X       X       الموجبيزئي       الموجبيزئي <td>بعض الجسم</td> <td>کل مرکب</td> <td>بعض الجسم</td> <td>موجب</td> <td>موجبه كليبه</td> <td>موجب</td> <td>۵</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بعض الجسم   | کل مرکب      | بعض الجسم   | موجب       | موجبه كليبه | موجب        | ۵    |
| الجسم       البكاية       البكاية       البكاية       المركب بقليم       الس بقليم         المركب بقليم       المركب بقليم       الس بقليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حادث .      | حادث         | مركب        | ۲. کئے     | •           | بريم        |      |
| X       الموكب بقليم       ليس بقديم         X       X       X       X       X       A         X       X       X       X       X       4         X       X       X       X       X       1+         X       X       X       X       X       11         X       X       X       X       X       17       17         X       X       X       X       X       16       16         X       X       X       X       X       16       16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه | // .        | ٧    |
| X       X       X       البكاية       البكاية<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بعض الجسم   | لاشئ من      | بعض الجسم   | سالبہ      | سالبه كليد  | "           | 2    |
| X       X       X       X       4         X       X       X       X       10         II       X       X       X       X       II         X       X       X       X       X       II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ليس بقديم   | المركب بقديم | مركب        | ير تي      |             |             |      |
| ×       ×       ×       ×       ×       اا       ا۱       ا۱       ا۱       اا       ال       ال<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ×           | ×            | × .         | ×          | مالبه جزئيه | "           | ۸    |
| X       X       X       X       11         X       X       X       X       17         IF       X       X       X       X         X       X       X       X       X         X       X       X       X       X         X       X       X       X       X         X       X       X       X       X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · ×         | ×            | ×           | ×          | موجبه كليه  | سالبه كليه  | 9    |
| X       X       X       المالية الم | ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه | //          | 1+   |
| ×       ×       ×       ×       ×       ۱۳         ×       ×       ×       ×       ×       ۱/       ۱/         ×       ×       ×       ×       ×       ۱/       ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . ×         | ×            | ×           | ×          | سالبدكليه   | . //        | 11   |
| ×       ×       ×       ×       ×       ۱/ ۱۳         ×       ×       ×       ×       ×       ۱/ ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×           | ×            | · ×         | ×          | ماليديزئيه  | ii.         | 15   |
| × × × × × علیات ۱۱ امالیکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه كليه  | سالبدجزئيه  | 11-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×           | ×            | ×           | ×          | موجبه جزئيه | 11          | ۱۳   |
| × × × × ابدیزئیا × × ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ×           | ×            | . <b>x</b>  | ×          | سالبه كليه  | 11          | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×           | ×            | ×           | ×          | سالبدجز ئيه | //          | IA   |

فَصُـلٌ وَيُشُتَرَكُ فِى إِنْسَاجِ الشَّكُلِ النَّانِيُ بِحَسُبِ الْكَيُفِ آي ٱلْإِيْجَابِ وَالسَّـلْبِ اِخْتِـلافُ الْـمُـقَدَّمَتَيُنِ فَإِنُ كَانَتِ الصُّغُرَى مُوْجِبَةٌ كَانَتِ الْكُبُرَى سَالِبَةّ وَبِالْعَكْسِ وَ بِحَسُبِ الْكَمِّ آي الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزُنِيَّةِ كُلِّيَّةُ الْكُبُرَى وَاِلَّايَلُزَمُ الْإِخْتِلا ث الْسُهُوجِبُ لِعَدُم ٱلْإِنْسَاجِ أَى صِدُقِ الْقِيَاسِ مَعَ إِيْجَابِ النَّتِيُجَةِ تَارَةً وَمَعَ سَلُبهَا ٱنحُـرٰى وَنَتِيـُـجَةُ هٰـذَا الشَّكُلِ لايَكُونُ إلَّا سَالِبَةً وَضُرُوبُهُ النَّاتِجَةُ اَيُضًا اَرْبَعَةٌ اَحَلُهَا مِنُ كُلِيَّتَيْنِ وَالصُّغُرَى مُوَجِبَةٌ يُنْتِجُ سَالِبَةٌ كُلِيَّةٌ كَقَوْلِنَا كُلُّ جْ بِ وَلا شَى مِنْ ١ ب فَلا شَبٌّ مِنُ جِ ا وَالدَّلِيلُ عَلى هذَا الْإِنْاجِ عَكْسُ الْكُبُرِي فَإِنَّكَ إِذَاعَكُسْتَ الْكُبُسُرى صَارَ لا شَيٌّ مِنُ بِ ا وَبِإِنْضِمَامِهِ إِلَى الصُّغُرَى إِنْتَظَمَ الشَّكُلُ الْاَوُّلُ وَيُنْتِجُ النَّتِيُسَجَةَ الْسَمَ طُلُوبَةَ ٱلصَّرُبُ الثَّانِيُ مِنْ مُؤجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ كُبُرَى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغُرًى كَقَوُلِنَا لا شَئَّ مِنْ ج ب وَكُلُّ ا ب يُنْتِجُ لا شَئَّ مِنْ ج ا وَالدَّلِيُلُ عَلَى الْإِنْتَاج عَكُسُ المصُّغُرى وَجَعُلُهَا كُبُرى ثُمَّ عَكُسُ النَّتِيُجَةِ اَلصُّرُبُ النَّالِثُ مِنْ مُؤجِبَةٍ جُزُئِيَّةٍ صُغُرى وَسَالِبَةٍ كُلِّيَةٍ كُبُرى يُنْتِجُ سَالِبَةٌ جُزُئِيَّةً كَقَوُلِكَ بَعُضُ جَ بِ وَلا شَيَّ مِنُ ا بْ فَلَيْسَ بَعُضُ جْ ا اَلصَّرْبُ الرَّابِعُ مِنْ سَالِيَةٍ جُزْئِيَّةٍ صُغُراى وَمُوْجِبَةٍ كُلِيَّةٍ كُبُراى يُنتِجُ سَالِبَةً جُزُنِيَّةً تَقُولُ بَعُضُ جَ لَيْسَ بِ وَكُلُّ ١ بِ فَبَعْضُ جَ لَيْسَ ١ تر جمہ: فصل شکل ٹانی کے نتیجہ دینے میں باعتبار کیفیت یعنی ایجاب وسلب کے دونوں مقدموں کا مختلف ہونا شرط ہے چنانچدا گرصغری موجبہ وتو کبری سالبہ موادرایسے ہی ہے برعکس اور باعتبار کمیت لین کلیت و جزئیت کے کبری کا کلیہ ہونا شرط ہے در نداییا اختلاف لازم آئے گا جونتیجہ ندوینے کا موجب اورسبب ہوگا یعنی قیاس کا صادق آ نامھی نتیجہ کے موجبہونے کے ساتھ اور مھی نتیجہ کے سالبہ ہونے کے ساتھ ۔اوراس شکل کا متیجہ سالبہ ہی ہوتا ہے اوراس کی ضروب متیجہ جار ہیں (۱) جو دو کلیوں سے مرکب مواورصغرى موجبہ ونتیجرسالبكلية يكا يسے ماراتول كل جبولاشي من آب فلاشي من جآ ولیل اوراس نتیجد سے پردلیل کبری کاعکس ہے۔ کوئکہ جب آپ کبری کاعکس نکالیس کے قودہ لا شی من ب آ ہوگا اور اس کو صغری کے ساتھ ملانے سے شکل اول بن جائیگی اور یہی مطلوبہ نتیجہ دے گی (۲) جو مرکب ہو صغری سالبہ کلیہ اور کبری موجبہ کلیہ سے جیسے ہمارا قول لا شسئ من ج ب و کیل آ ب نتیجہ آ یگا لا شبئ من ج آ اور دلیل اس نتیجہ دیے پر صغری کا عکس نکا لنا اور اس کو کبری بنا کر (اور کبری کو صغری بنا کر) نتیجہ کا عکس نکا لنا ہے (۳) جو مرکب ہو صغری موجبہ جزئی اور کبری سالبہ کلیہ سے بیشم نتیجہ دے گی سالبہ جزئیہ جسے تیرا قول بعض ج ب و لا شبئ من اب فلیس بعض ج ا (۳) جو مرکب ہو صغری سالبہ جزئیہ اور کبری موجبہ کلیہ سے نتیجہ دیگی سالبہ جزئیہ قاب سے سے طلب س ب و کیل اب فبعض لے لیس ا۔

تشریح: اس نصل میں شکل ٹانی کی شرائط اور ضروب نتیجہ کوبیان فرمار ہے ہیں

شکل بنانی کے نتیجہ دینے کیلئے بھی دوشرطیں ہیں ﴿ ﴾ اختلاف المقدمتین فی الکیف بینی ایجاب وسلب میں دونوں مقدموں کامختلف ہونا چنا نچہ ایک موجبہ ہو دوسرا سالبہ ہو ﴿ ٢ ﴾ کلیة کبری: یعنی کبری کلیہ ہو جزئید نہو۔ ان شرائط کالحاظ کرنے کے بعداس شکل میں بھی صرف جاراحمال نتیجہ دیتے ہیں اور بقیہ بارہ ضروب عقیمہ ہیں۔ ان ضروب نتیجہ وعقیمہ کی تفصیل بمعدا مثلہ نقشے میں ملاحظ کریں۔

## 

| مثال نتيجه    | مثال کبری      | مثال صغرى  | نغيجه      | کبری        | مغری       | نمبر |
|---------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|------|
| ×             | ×              | ×          |            | موجبةكليه   |            | +    |
| ×             | ×              | ×          | ×          | موجبة تئيه  |            | ۲    |
| لاشئ من الجسم | لاشئ من القديم | کل جسم     | سالبه كليه | سالبدكليه   | //         | ۳    |
| بقديم         | بمرکب ٔ        | ً مركب     |            |             |            |      |
| ×             | ×              | ×          | ×          | سألبدنئيه   | . 11       | ۳,   |
| ×             | ×              | . <b>x</b> | ×          | موجبةكليه   | موجبية ئيه | ۵    |
| ×             | ×              | ×          | ×          | موجبه جزئيه | ii         | ٠٧   |

| بعض الجسم      | لاشئ من القديم | بعض الجسم      | مالبہ     | سالبه كليه  | 11         | 4   |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|------------|-----|
| ليس بقديم      | بمركب          | مرکب           | ير ئي     |             |            |     |
| ×              | ×              | ×              | ×         | سالبدجزئيه  | 11         | ۸   |
| لاشئ من القديم | کل جسم مرکب    | لاشئ من القديم | سالبدكليه | موجبه كليه  | سالبدكليه  | . 9 |
| بجسم           | ,              | بمر کب         |           |             |            |     |
| ×              | . <b>x</b> .   | ×              | ×         | موجبه جزئيه | 11         | 1+  |
| . ×            | . ×            | ×              | ×         | مالبدكليه   | 11 .       | 11  |
| ×              | ×              | ×              | ×         | سالبدجز ئبي | //         | 11  |
| بعض الحجر ليس  | كل انسان حيوان | بعض الحجر      | سالبہ     | موجبه كليه  | مالبدجزئيه | 19~ |
| بانسان         |                | ليس بحيوان     | ۲. کئے    |             |            |     |
| ×              | ×              | ×              | ×         | موجبه جزئيه | 11         | ۳۱  |
| · ×            | <b>x</b> ,     | ×              | ×         | مالبدكليه   | //         | 10  |
| ×              | ×              | ×              | ×         | مالبيزئيه   | 11         | 14  |

فاكده: شكل اول و فانى كے ضروب نتيج كومندرجد ذيل شعريس بندكيا گيا ہے جس بيس (س) سے مراد سالبہ كليد (م) سے مراد م سالبه كليد (م) سے مرادموجبه كليد (واؤ) سے مرادموجبہ بنتياور (ل) سے مرادسالبہ بنتيہ ہے \_ مَسمَّ مَسسَّ وَمُسوَ وَسُلُّ اَوَّلاً مَسسَّ سَسُسْ وَسُلَ لَمُلَ ثَانِيَا

بہلےممر عص علی اول اور دوسرے میں شکل ٹانی کے ضروب تیجہ کو بیان کیا گیا ہے۔

شل اول ك ضروب تتيميدين ﴿ ا﴾ مَمَّ ليني موجب كليد موجب كليد نتيجه موجب كليد

﴿ ٢﴾ مَن يَعِي موجه مِلْيه سالبه كليه نتيجه سالبه كليه

﴿٣﴾ وَمُوَلِعِيْ مُوجِهِ بِلْ سَدِي مُوجِهِ كليد نتيم مُوجِهِ بِلْ سَدِ

﴿ ٢ ﴾ وَسُلْ يَعِنْ مُوجِبِ بِزِيرٍ سِالبِكُلِيدِ بَيْجِيسَالِيدِ بِزِيرٍ

اورشكل ثانى كے ضروب نتيجه ميرين ﴿ الْهِ مَسَّ لِعَني موجبه كليه، سالبه كليه نتيجه سالبه كليه

﴿٢﴾ سَمْسٌ لعنى سالبه كليه موجبه كليه: تتيجه سالبه كليه

﴿ ٣ ﴾ وَسُلَ لِعِنْ موجه جزئية مالبه كليه التيجه مالبه جزئيه

﴿ ٢ ﴾ لَمُلَ يعنى سالبه جزئيه موجبه كليه: متيجه سالبه جزئيه

والدليل على هذاالانتاج عكس الكبرى الخ: شكل اول كانتج توبديمي موتا اس

کو ٹابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ بقیہ اشکال کا نتیجہ بدیمی نہیں ہوتا ان کو ٹابت کرنے کیلئے

دلائل کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ یہاں سے شکل ٹانی کے ضروب نتیجہ کودلائل سے ٹابت کررہے ہیں۔

شکل ٹانی کے پہلے احتمال کو ٹابت کرنے کیلئے ہم اس کے کبری کاعکس نکالیں گے کبری کاعکس

نکالنے سے پیشکل اول بن جائے گی پھر نتیجہ نکالیں گے اگر وہ نتیجہ اس شکل ٹانی کے نتیجے سے ماتا ہے تو

درست ہےورنه غلط جیسے (صغری) کل ج ب ( کبری) لا شی من اب ( متیجہ) لا شی من ج ا ۔

اس نتیجہ کو ثابت کرنے کیلئے کبری کا عکس نکالیں گے وہ ہوگالا شہی من ب آ ۔اب اس کوصغری کے

ساتھ ملاکر نتیجہ نکالیں گے (صغری) کل جب (کبری) لا شی من ب آ (نتیجہ) لا شی من ج آ

شکل اول کا نتیجہ بھی وہی ہے معلوم ہوا کہ شکل ٹانی کا نتیجہ سے ہے۔

شکل ٹانی کے ضروب نتیجہ میں سے دوسرے احتمال کو ثابت کرنے کیلئے ہم کبری کا عکس نکال

کرشکل اول نہیں بنا سکتے کیونکہ کبری کاعکس نکالیں تو موجبہ کلیہ کاعکس موجبہ جزئید آتا ہے تو کبری موجبہ

جزئیہ بن جائیگا حالانکہ شکل اول میں نتیجہ دینے کی ایک شرط میہ ہے کہ کبری کلیہ ہولے لطفذ ادوسرے احتمال کو میں میں میں کیا کہ دور مربط کے مراکعہ سے محمد دور میں میں سے میں دور کے سے میں سے میں اس

ٹابت کرنے کیلئے صغری کا عکس نکالیں کے پھر صغری کو کبری اور کبری کو صغری کی جگدر کھودیں گے اس طرح

شکل اول بن جائے گی پھر نتیجہ نکال کراس نتیجہ کاعکس نکالیں گے اگریکس ہمارے نتیجہ کے مطابق ہوا تو ہمارانتیجہ ٹابت ہوجائے گاجیسے (مغری) لاشسی من جب (کبری) کل آب (نتیجہ) لاشسی من

ج آ اب اس نتیجه کو ثابت کرنے کیلئے صغری کا عکس نکالا وہ لا شیئ من ج ب ہوااس کو کبری اور کبری کو

ع منزی بنادیایه شکل اول تیار ہوگئ اس طرح (صغری) کل آب (کبری) لا شی من ب ج (متیجه) لا

شسئ من آج \_ پھراس نتيجه كائلس نكالالا شسئ من ج آ ہوااور عس بعينه شكل ثاني كانتيجه بالمداہمارا

شکل ٹانی کے تیسرے اور چوتھے احتال کو ثابت کرنے کے دلائل میں تفصیل ہے اس لئے اس مختصر کتاب میں مصنف ؓ نے انکو بیان نہیں فر مایا ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی کتابوں میں اس کے دلائل

فَصُلِّ: شَوُطُ إِنْسَاجِ الشَّكُلِ الشَّالِثِ كَوْنُ الصُّغُولِي مُؤْجِبَةً وَكُونُ اَحَدِ ٱلْمُ قَدَّمَتِيُن كُلِّيَّةٌ فَيضُرُوبُهُ النَّاتِجَةُ سِتَّةٌ اَحَدُهَا كُلُّ بِ جِ وَكُلُّ بِ ا فَبَعْضُ جِ ا

وَثَـانِيُهَـا كُلُّ بِ خِ وَلا شَمَّ مِنُ بِ ا فَبَعْضُ خِ لَيْسَ ا وَثَالِثُهَا بَعْضُ بِ خِ وَكُلُّ بِ ا

فَبَعْصُ جِ ١ وَرَابِعُهَا بَعْصُ بِ جِ وَلاشَىَّ مِنُ بِ ١ فَبَعْصُ جِ لَيُسَ ١ وَحَامِسُهَا كُلُّ ب

خ وَبَعْضُ بِ ا فَبَعْضُ خِ ا وَسَادِسُهَا كُلُّ بِ خِ وَبَعْضُ بِ لَيُسَ ا فَبَعْضَ خِ لَيْسَ ا

ترجمہ: قصل : شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط صغری کا موجبہ ہونا اور دومقدموں میں سے ایک کا

كليهونا بياس الشكل) كي تتجددين والى اقسام يدين (١): كل جب وكل ب آفيعض

ج آ (صغری موجبه کلیه کبری موجبه کلیه تیجه موجب جزئیه) (۲): کل ب جولاشی من ب آ فبعض

ج لیسس آ (صغری موجب کلیه کبری سالبه کلینتیج سالبه جزئیه) (۳): بسعض ب ج و کل ب آ

فبعض ج آ (صغری موجب جز ئے کبری موجب کلینتج موجب جزئے) (۴) بعض ب ج و لاشی من

ب آفسعض جلیس آ (صغری موجد جزئید کبری سالبد کلینتیج سالب جزئید) (۵) کل ب ج

وبعض ب آفیعض ج آ (مغری موجب کلیه کری موجب جزئین تیجموجب جزئیه) (۲) کل ب ج

وبعض ب ليس آ فبعض ج ليس آ (مغرى موجبكليكرى سالبجز ئين تيجسالبجزئيه)

تشریخ: ۔اس فصل میں شکل نالث کی شوا کط اور اس کے ضروب نتیجہ کو بیان کررہے ہیں ۔

شکل ثالث کے نتیجہ دینے کیلئے بھی دوشرطیں ہیں (1) ایجاب صغری (۲) کلیة احدالمقدمتین

ان شرا مُطَاكالحاظ كرنے كے بعداس شكل ميں چيضر ، ب نتيجه اور دس ضروب عقيمه إي -

ان ضروب نتيجه وعقيمة ممل تفصيل الكلي صفحه برنقشه ميس ملاحظه كرين

## ﴿نِقشه شكل ثالثه

|                |               |               | , ,    |             |            |      |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|------------|------|
| مثال نتيجه     | مثال كبرى     | مثال صغرى     | نتيجه  | کبری        | مغری       | تمبر |
| بعض الناطق     | كل انسان      | كل انسان ناطق | موجب   | موجبة كليه  | موجبةكليه  | 1    |
| حيوان          | حيوان         |               | 7. ئىي |             |            |      |
| بعض الناطق     | بعض الانسان   | كل انسان ناطق | موجيه  | موجيه       | "          | ۲    |
| حيوان          | حيوان         |               | جزئير  | £7.         |            |      |
| بعض الناطق ليس | لأنشئ من      | كل انسان ناطق | ماليد  | سالبه كليه  | 11         | ۳    |
| بحجر           | الانسان بحجر  |               | ج ئي   |             |            |      |
| بعض الناطق ليس | بعض الانسان   | کا انسان ناطق | سالبه  | سالبد       | 11         | ٠٠م  |
| بحيوان         | ليس بحيوان    |               | برئي   | 27.         |            |      |
| بعض الحيوان    | كل انسان ناطق | بعض الانسان   | موجب   | موجبه كليه  | م, ب       | ٥    |
| ناطق           |               | حيوان         | ۳. کچ  |             | برتي       |      |
| ×              | ×             | ×.            | ×      | موجباترئيه  | 11         | Y    |
| بعض الحيوان    | لاشئ من       | بعض الانسان   | سالبہ  | سالبدكلي    | 11         | 4    |
| ليس بحجر       | الانسان بحجر  | حيوان         | źz.    |             |            |      |
| ×              | ×             | ×             | ×      | مالدجز ئي   | 11         | ٨    |
| ×              | ×             | ×             | ×      | موجباكلير   | سالبه كليه | 9    |
| ×              | ×             | ×             | х      | موجبين      | 11         | 10   |
| ×              | ×             | ×             | ×      | مالدكليه    | 11         | 11   |
| ×              | ×             | ×             | ×      | مالدجزتي    | 11         | 14   |
| ×              | Χ.            | ×             | ×      | موجبيكليه   | مالدجزئيه  | 194  |
| ×              | ×             | ×             | ×      | موجبةتي     | 11         | ll.  |
| ×              | ×             | ×             | ×      | سالبدكليه   | 11         | 10   |
| ×              | ×             | ×             | ×      | سالبه جزئيه | 11         | 14   |

فَصُلٌ: وَشَرَائِطُ إِنْنَاجِ الشَّكُلِ الرَّابِعِ مَعَ كَثُرَتِهَا وَقِلَّةِ جَدُوا هَا مَذْكُورَةً فِي الْمَبُسُوطَاتِ فَلا عَلَيْنَا لَوُ تُرِكَ ذِكُرُهَا وَكَذَا شَرَائِطُ سَائِرِ الْاشْكَالِ بِحَسُبِ

الْجِهَةِ لا يَتَحَمَّلُ اَمْثَالُ رِسَالَتِي هَاذِهِ لِبَيَانِهَا

تر جمہ: فصل: اورشکل رابع کی نتیجہ دینے کے شرا لَطا پی کثر ت اوران کے نفع کے کم ہونے کے ساتھ بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔پس ہم برکوئی حرج نہیں اگران کوذکر نہ کیا جائے اورای طرح باعتبار جہت

ے تمام شکلوں کی شرائط بیان کرنے کیلئے میرے اس رسالہ جیسے رسائل متحمل نہیں ہوسکتے۔

تشریخ: اس نصل میں شکل رابع کی شرائط اور قضایا موجهه میں ان اشکال کی شرائط وغیرہ بیان نہ کرنے

کاعذر کرہے ہیں۔

شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرائط بہت زیادہ ہیں اور ان کا فائدہ بھی کم ہے اس لئے مصنِف ؓ نے ان کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ای طرح ان اشکال کو بھی یہاں پر ذکر نہیں کیا جن میں جہت ہوتی ہے کیونکہ پیختھررسالہ اس کامتحمل نہیں ہے۔

یونلہ بیان عفر رسالہ اس کا عمل ہیں ہے۔ چھا راہ کی ہے۔

میں شکل رابع کی شرائط کی ممل تفصیل آند مطولات میں آئے گی مختفرایهاں ہم ذکر کرتے ہیں کہ شکل رابع کی شرائط میں تفصیل ہے کہ دوبا توں میں ایک سے ایک بات ضرور ہو۔ دونوں مقد مے موجبہ ہوں اور صغریٰ کلیہ ہویا دونوں مقد مے ایجاب وسلب میں مختلف ہوں اور کوئی ایک کلیہ ہو۔

ان شرائط كالحاظ كرنے كے بعد شكل رابع ميں آٹھ ضروب نتيجہ اور آٹھ ضروب عقيمہ ہيں۔

ا گلے صفحہ پراشکال اربعہ کامشتر کہ نقشہ دیا جاتا ہے جس میں ہرا حمّال کے آ کے صحیح اور غلط کی

نشاند ہی کی گئی ہے، سیح کی جگہ ص اور غلط کی جگہ غ لکھا گیا ہے۔

| المنقشة اشكال اربعه صور صحيحه وغير صحيحه |          |          |                    |             |             |      |  |
|------------------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|------|--|
| شكلرالع                                  | شكل ثالث | شكل ثاني | شکل اول<br>شکل اول | کبری        | مغری        | نمبر |  |
| صا                                       | من       | غ        | صا                 | موجبه كليه  | موجبه كليه  | ı    |  |
| ص۲                                       | ٣٣       | Ė        | غ ا                | موجبه جزئيه | "           | ۲    |  |
| ص۳                                       | ص۳       | ص        | ص۲                 | سالبه كليه  | 11          | ٣    |  |
| صه                                       | ص.       | Ė        | غ                  | مالبہجز ئیے | "           | ۳    |  |
| Ė                                        | ص۵       | Ė        | ص ن                | موجباكليه   | موجبہ جزئیہ | ۵    |  |
| ۼ                                        | Ė        | Ė        | ځ                  | موجبه جزئيه | . //        | ٧    |  |
| صه                                       | ص ۲      | ص۲       | ص                  | سالبه كليه  | "           | ۷    |  |
| Ė                                        | Ė        | Ė        | غ                  | مالبہج نیہ  | "           | ٨    |  |
| ص ٢                                      | ئ        | ص۳       | Ė                  | موجبه كليه  | سالبه كلي   | ٩    |  |
| ص∠                                       | ځ        | غ        | غ                  | موجبه جزئيه | "           | 10   |  |
| غ                                        | ۼ        | خ        | غ                  | مالبه كليه  | 11          | 11   |  |
| خ                                        | غ        | Ė        | į                  | نماليدجز ني | "           | Ir.  |  |
| ص۸                                       | Ė        | ص        | Ė                  | موجبة كلبير | مالدجز ئي   | 11"  |  |
| خ                                        | ۼ        | Ė        | Ė                  | موجبه جزئيه | //          | ۱۳   |  |
| خ                                        | Ė        | Ė        | غ                  | مالبه كليه  | 11          | 10   |  |
| Ė                                        | Ė        | Ė        | Ė                  | مالبەجز ئىي | ' 11        | 14   |  |

خلاصه: شرائط محل اول: ﴿ إِنَّهُ الْجَابِ صَغْرَى ﴿ ٢ ﴾ كلية كبرى : : ضروب نتيجه مروب عقيمة الشرائط مثل ثانى: ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّالِمُلْلِمُ اللَّهُ اللّ

شرائط على ثالث: ﴿ إِنَّهِ الْجَابِ مُغْرَى ﴿ ٢﴾ فلية احدالمقد عن : صروب نتيجه المصروب عيمه المشروب عيمه المشرائط على المقدمتين مع كلية احد

ضروب نتیجه ۸ ضروب عقیمه ۸

المقدمتين::

فَائِدَةٌ: وَلَعَلَّکَ عَلِمُتَ مِمَّا الْقَيْنَا عَلَيْکَ اَنَّ النَّيْدَجَةَ فِي الْقِيَاسِ تَتَبَعُ اَدُونَ الْمُقَدِّمَتَيُنِ فِي الْكَيْفِ هُوَ السَّلُبُ وَفِي الْكَيْفِ هُوَ السَّلُبُ وَفِي الْكَيْفِ هُوَ الْمُنْفِئَةُ فَالْمُنَكِّبُ مِنْ الْكَيْفِ مُو الْمُنْفَةِ وَالْمُنَكِّبُ مِنْ الْكَيْفِ مُو الْمُنْفَةِ وَالْمُنَكِّبُ مِنْ الْمُنَكِّبُ مِنْ الْمُنَكِّبُ مِنْ الْمُنْفَةِ وَالْمُنَكِّبُ مِنْ الْمُنْفَقِينِ اللَّهُ النَّمَةُ وَالْمُنْفَةِ وَالْمُنْفَقِينَ الْمُنْفَقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفَقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفَقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِيقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِيقِينَ الْمُنْفِيقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِيقِينَ الْمُنْفَقِقِينَ الْمُنْفِينَ عَلَيْفِينَ الْمُنْفِينَ فِي الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ عَلَيْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ عَلَيْفِي الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينَ عَلَيْفِينَا الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَالِمِنْفِينَالِمِنْفُونَا الْمُنْفِقِينَالِمِنْفُونَالِمُ الْمُنْفِقِينَا مِنْفُونِ الْمُنْفِقِينَالِمِنْفُونَا الْمُنْفِينَا مُنْفُلِكِمِنْفُونِ الْمُنْفِي وَلَمِنْفُونَا الْمُنِينَا عَلَيْفُونَا الْمُنْفِي وَالْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُن

فَالْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ مِنُ مُّوجِبَةٍ وَسَالِبَةٍ يُنْتِجُ سَالِبَةً وَالْمُرَكَّبُ مِنُ كُلِّيَةٍ وَجُزُئِيَّةٍ إِنَّمَا يُنْتِجُ جُزُئِيَّةً وَالْمُرَكِّبُ مِنُ الْكُلِّتَيْنِ فَرُبَمَا يُنْتِجُ كُلِّيَّةً وَقَدْ يُنْتِجُ جُزُئِيَّةً

ترجمہ: فاکدہ: شاید کہ تو جان گیا ہوگا اس بات سے جوہم تجھ پر ڈال بچکے ہیں یہ کہ قیاس میں نتیجہ دو مقدموں میں سے کیفیت اور کیمیت میں سے کم تر مقدمہ کے تابع ہوتا ہے کیف میں کم تر مقدمہ سالبہ ہے اور کم میں جزئیہ ہے لیں وہ قیاس جوموجہ اور سالبہ سے مرکب ہواس کا نتیجہ سالبہ آئے گا اور جو کلیداور جزئیہ سے مرکب ہواس کا نتیجہ جزئیہ آئے گا اور بہر حال جو (قیاس) دوکلیوں سے مرکب ہو بسا اوقات اس کا نتیجہ کلیہ آئے گا۔

تشری : رجیها کہ ہم پہلے ذکر کر پچے ہیں کہ قیاس کا نتیجہ اخس اور ارذل کے تابع ہوتا ہے موجہ وسالبہ

مں سے ارذل سالبہ ہے اور کلیت وجزئیت میں سے اخس جزئیہ ہے اس لئے سالبہ وموجبہ میں سے نتیجہ سالبہ آئے اور کلیت و جزئیت میں سے نتیجہ سالبہ آئے اور کلیت و جزئیت میں سے نتیجہ جزئیہ آئے اگر دونوں سالبہ ہوں تو نتیجہ جزئیہ ہوں تو نتیجہ جزئیہ ہوں تو نتیجہ جزئیہ ہوگا اگر دونوں کلیہ ہوں تو شکل اول اور ٹانی میں نتیجہ جزئیہ آئے گا اس کی وجدان شاء اللہ مطولات اور ٹانی میں نتیجہ جزئیہ آئے گا اس کی وجدان شاء اللہ مطولات

میں پردھیں گے۔

فَصُلٌ فِي الْإِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الشَّرُطِيَّاتِ: وَحَالُهَا فِي الْاَشُكَالِ الْاَرْبَعَةِ وَالصُّرُوبِ الْمُنْتِجَةِ وَالشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ كَحَالِ الْإِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الْحَمُلِيَّاتِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثَالُ السَّكُلِ الْاَقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ الْحَمُلِيَّاتِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثَالُ الشَّكُلِ الْاَوْلِ فِي الْمُتَّصِلَةِ كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا وَكُلَّمَا كَانَ جَسُمًا مِثَالُ الشَّكُلِ الثَّانِي كُلَّمَا كَانَ وَيُدَّالِ اللَّانِي كُلَّمَا كَانَ وَيُدُلِ الْسَانًا كَانَ جِسْمًا مِثَالُ الشَّكُلِ الثَّانِي كُلَّمَا كَانَ وَيُدَّالِ اللَّانِي كُلَّمَا كَانَ وَيُدُلِ الْمُنْتَعِينَ الْمُتَالِّ الْمُنْتَعِينَ الْمُتَالِقُولُ الْمُتَالِقُ الْمُنْ وَيُولَا اللَّهُ الْمُلَالُ المَّالِي اللَّالِيُ اللَّهُ الْمُنْ وَيُولُولُونَ وَيُولِ الْمُنَالِقُولُ الْمُنْ وَيُولُولُولُولُولُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ وَيُولِ الْمُنْ وَيُولُولُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ وَلَيْسَ الْلَهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ الْمُؤْلِقَ الْمُالِقُولُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّيْلِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّلُولُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ وَلَيْسَ الْمُنْ وَلِيلُولُ الْمُعْلِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِيلُولُ اللَّلُولُ الْمُلْفِيلُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّالِيلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْتَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مَنْ اللَّالُ السَّكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مَنْ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ مَالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللْمُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللْمُلْلُولُ اللْمُلْلُولُ اللْمُلْلُولُولُ اللْمُلْلِيلُولُ اللْمُلِيلُولُ اللْمُلْلِيلُولُولُولُولُولُ اللْمُلِيلُولُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْلِيلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْ

كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَجَرًا مِثَالُ الثَّالِثِ مِنْهَا كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيُوانًا وَكُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ كَاتِبًايُنتِجُ قَدُ يَكُونُ إِذَا كَانَ زَيْدٌ حَيُوانًا كَانَ كَاتِبًاوَامَّاا لْإِقْتِرَانِيُّ الشَّرُطِيُّ الْمُؤلَّفُ مِنَ الْمُنْفَصِلاتِ مِثَالُهُ مِنَ الشَّكُلِ الْاَوَّلِ اِمَّا كُلُّ ابْ اَو كُلُّ خِ لا وَدَائِمًا كُلُّ لا ه اَوْ كُلُّ لا زا يُنْتِجُ دَائِمًا إِمَّا كُلُّ ا بِ اَوْ كُلُّ خِ ه اَوْ كُلُّ لا ز وَامَّا ٱلْإِقْتِرَانِيُّ الشَّرُطِيُّ الْمُرَكِّبُ مِنْ حَمُلِيَّةٍ وَمُتَّصِلَةٍ فَكَقَوُلِنَا كُلَّمَا كَانَ ب ج فَكُلُّ جِ ا وْكُلُّ ءَ ا يُنْتِجُ كُلَّمَا كَانَ بِ جِ فَكُلُّ جِ ا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ بَاقِي التَّرُكِيْبَاتِ ترجمه: فصل قضایا شرطیه کے قیاسات اقتر انبی کے بیان میں :ان کا حال جاروں اشکال، متیجدد بے والی ضروب (اقسام) اور شرا لط معتبرہ میں قضایا حملیہ کے قیاسات اقتر اندی کا طرح ہے برابر برابر شکل اول کی مثال شرطیه تصلیم سیدے کلما کان زیدا نسانا الح شکل ثانی کی مثال سیدے كلما كان زيد الخشرطية تصليل على عالث كى مثال يهد كلما كان زيد الخاور ببرحال وه قیاس اقتر انی شرطی جوقضایا منفصله سے مرکب ہواس کی شکل اول کی مثال میے احا کل آب الخ اور باقی رہاوہ قیاس اقتر انی شرطی جو ملیہ اور متصلہ سے مرکب ہوتو وہ جیسے ہمارا قول ہے تعلما کان ب الخ اورای پر باقی تر کیبات کوقیاس کرلو۔

تشرت : بہلے گزر چکا ہے کہ قیاس اقترانی کی دوسمیں ہیں(۱)حملی (۲)شرطی۔

یدونوں قشمیں اشکال اربعہ بضروب نتیجہ اورشرائط کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں کہ جس طرح حملی میں متیجہ نکالا جائے اس کی چندمثالیں مصنف ؒ نے ذکر کی ہیں جن کی تفصیل میں ہے۔ تفصیل میں ہے۔

شکل اول شرطیه متصله: (صغری) کلما کان زید انسانا کان حیوانا (کبری) کلما کان حیوانا کان جسما . حیوانا کان جسما .

شكل تانى شرطيه متعلد \_ (مغرى) كلما كان زيد انسانا كان حيوانا (كبرى) ليس البتة

اذا كان حجرا كان حيوانا (متيم) ليس البتة ان كان زيد انسانا كان حجرا

شكل ثالث شرطيه متصله: \_ (صغرى) كلما كان زيدا انسانا كان حيوانا (كبرى) كلما كان

زید انسانا کان کاتبا (متیجه)قد یکون اذاکان زید حیواناکان کاتبا۔

اگراقتر انی شرطی منفصلات سے بن رہا ہوتو اس میں شکل اول کی مثال جیسے (صغری) اما کل آب او کل

ج د ( کبری) دانما کل د ه او کل د ز ( نتیجه ) دانما اما کل آب او کل ج ه او کل در \_

فَصُلٌ فِي الْقِيَاسِ الْإِسْتِثْنَائِيِّ: وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِّنُ مُقَدِّمَتَيُنِ أَي قَضْيَتَيُنِ

إحُسلاهُ مَا شَرُطِيَّةٌ وَالْانْحُراى حَمْلِيَّةٌ وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا كَلِمَةُ الْإِسْتِثْنَاءَ اعْنِي إلَّا وَاخْدَالُهُ مَا تَلِمَةً الْإِسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ وَاخْوَاتَهَا وَمِن ثَمَّ يُسَمِّى إِسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ

يُنْتِجُ عَيُنَ التَّالِيُ وَإِسْتِفْنَاءُ نَقِيُضِ التَّالِي يُنْتِجُ رَفْعَ الْمُقَدَّمِ كَمَا تَقُولُ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًالكِنَّ الشَّمُسُ طَالِعَةٌ يُنْتِجُ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ لكِنَّ

النَّهَارُ لَيُسَ بِمَوْجُودٍ يُنْتِجُ فَالشَّمُسُ لَيُسَتُ بِطَالِعَةٍ وَإِنْ كَانَتُ مُنْفَصِلَةً حَقِيُقِيَّةً

فَ اِسْتِلْنَاءُ عَيْنِ آحَدِهِمَا يُنْتِجُ نَقِيُضَ ٱللْحَرِ وَبِالْعَكْسِ وَفِي مَانِعَةِ الْجَمْعِ يُنْتِجُ الْقِسُمُ النَّانِيُ دُونَ الثَّانِيُ وَهِهُنَا قَدِ انْتَهَتُ الْلَوَّلِ وَهِهُنَا قَدِ انْتَهَتُ

مَهَاحِثُ الْقِيَاسِ بِالْقَوْلِ الْمُجْمَلِ وَالتَّقْصِيلُ مَوْكُولٌ إِلَى الْكُتُبِ الطَّوَالِ وَالْأَنَ

نَذُكُرُ طَرُفًا مِّنُ لَوَاحِقِ الْقِيَاسِ

ترجمہ: فصل قیاس استثنائی کے بیان میں: وہ مرکب ہوتا ہے دومقد موں یعن دوا پسے تفیوں سے کہان میں سے ایک شرطیداور دوسرا جملیہ ہواوران کے درمیان کلمہ استثناء واقع ہو میں مراد لیتا ہوالا اوراس کے اخوات کواورای وجہ سے اس کا نام استثنائی رکھاجا تا ہے۔ پس اگر شرطیہ مصلہ ہوتو عین مقدم کا استثناء نتیجہ دے گا مقدم کے رفع ہونے کا (نقیض مقدم) جیسا کہ تو کے گا کہ کہ مال کا اور نقیض مقدم النے۔ اوراگر شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتو ان میں سے ایک کے جیسا کہ تو کہ گا کہ کہ مالیک کے حسیا کہ تو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ الشمیس الخے۔ اوراگر شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتو ان میں سے ایک کے

عین کا استثناء دوسرے کی نقیض کا نتیجہ دے گا اور برعکس (ایک کی نقیض کا استثناد وسرے کے عین کا نتیجہ

دےگا )اور مانعة الجمع ميں بي قياس نتيجه دے گافتم اول كانه كوشم ثاني كا۔اور مانعة الخلو ميں نتيجه دے گافتم

ٹانی کا نہ کہ اول کا یہاں قیاس کی مباحث مجمل کلام کے ساتھ انتہا ء کو پہنچ گئی ہیں اور تفصیل بوی کتابوں کے سپر دہے اور اب ہم ملحقات قیاس میں سے کچھ جھسہ ذکر کریں گے۔

تشریح: اس فصل میں قیاس کی دوسری قتم قیاس اشتنائی کوبیان کررہے ہیں۔

قیاس استنائی وہ ہے جس میں دوقفیوں میں سے پہلاشرطیہ اور دوسراحملیہ ہواور ان کے

درميان حرف استثناء بهي موجود مواور نتيجه مانقيض نتيجه بهي بعينداس ميس مذكور مو

اسكنتيمكى وضاحت سے پہلے چندفوائدذكر كے جاتے ہيں۔

فا كده ﴿ الله : قياس استثنافَ ميس بهلا قضيه شرطيه مومًا بعرمتصله لزوميه مومًا يا منفصله عناديه هيقيه

يامنفصله عناديه مانعة الجمع يامنفصله عناديه مانعة الخلو گويا كهاس ميں حیار المحتال ہیں۔اورشرطیہ

مصله اتفاقیه منفصله اتفاقیه هیقیه منفصله اتفاقیه مانعة الجمع منفصله اتفاقیه مانعة الخلونهیں ہوسکتا کیونکه ان میں متیجنہیں آتا۔فائدہ ﴿٢﴾: -اس میں کبری باہر سے نہیں آتا بلکه مغری ہی سے لیا جاتا ہے،

بر من يجدين مواد و معرف مواد موسط المنظم مقدم مواد المنظم من المنظم و المنظم المنظم

سے نہیں آتا بلکہ صغریٰ ہی میں موجود ہوتا ہے۔ پھراتمیں بھی وہی جاراحتمال ہیں کہ نتیجہ عین مقدم ہوگایا عین تالی بنتیض مقدم ہوگایانقیض تالی۔

فاكده ﴿ ٢ ﴾: اس كاكبرى كيونكة رف استناء كي بعدوا تع بوتا باس لئ اس كواستناء كيتم بي

اس کے نتیجہ نکا لئے کا طریقہ متصلہ اور منفصلہ میں الگ الگ ہے۔

متصله کا متیجه نکالنے کاطریقد: پہلاتضیہ متصلہ ہے قد دوسرا قضیہ یعنی کبری عین مقدم ہوگایا عین تالی، نتیض مقدم ہوگایا نقیض تالی، اگر کبری عین مقدم ہے تو متیجہ عین تالی آئے گا اگر کبری نقیض تالی ہے تو متیجہ

نقیض مقدم آئے گااورا گر کبری عین تالی یانقیض مقدم ہے تو نتیجہ نیس آئیگا۔ \*\* دون ماہ چور ملہ نتر میں از برا میں سے سیاست

قضيم منفصله هيقيه من تيجه لكالخ كاطريقه: اركر بهلاتضيم منفصله هيقيه بو كبرى الرعين

مقدم ہے تو نتیج نقیض تالی آیکا اگر کبری عین تالی ہے تو نتیج نقیض مقدم آیکا اگر کبری نقیض مقدم ہے تو

نتيجين تالي آئے گااورا كركبرى نقيض تالى بتو نتيجين مقدم آئيگا۔

قضيه منفصله مانعة الجمع مين نتيجه لكالخيكا طريقه: الريبلا تضيه مانعة الجمع مين نتيجه لكالخريقه: الريبلا تضيه مانعة الجمع مين

جار حالتیں ہیں اگر کبری عین مقدم ہوتو نتیج نقیض تالی آئے گا اگر کبری عین تالی ہوتو نتیجہ نقیض مقدم آئے گاادرا گر کبری نقیض مقدم یانقیض تالی ہے تو نتیج نہیں آئے گا۔

قضيه منفصله مانعة الخلومين تتيجه فكالنفي كاطريقه: اگر پهلاتضيه مانعة الخلوب و كبرى نقيض

مقدم ہوتو نتیجہ بین تالی آئے گا اگر کبری نقیض تالی ہےتو نتیجہ بین مقدم آئے گا اورا گر کبری بین مقدم یا مین تالی ہےتو نتیج نہیں آئے گا۔الحاصل: قیاس اسٹنائی میں بھی سولہ احمال ہوئے جن میں دس ضروب

تتيجه اور چهضروب عقيمه بين ان كي كمل تفصيل بمع امثله نقشه مين ملاحظه كرين

## ☆نقشه قياس استثنائي ☆

| مثال نتيجه | مثال کبری     | مثال مغرى                 | نتجب      | کبری      | مغرى        | نمبر |
|------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|------|
| فهوحيوان   | لكنهانسان     | ان كان هذا انسانا فهو     | عينال     | عين مقدم  | شرطيد متعله | 1    |
|            |               | حيوان                     |           |           |             |      |
| ×          | ,<br><b>X</b> | ×                         | ×         | عين تال   | 11          | ٢    |
| ×          | ×             | ×                         | ×         | نقيض تقدم | 11          | ۳    |
| فهوليس     | لكنه ليس      | ان كان هذا أنسانا فهو     | نغيض      | نتيضتالي  | 11          | ۲    |
| بانسان     | يحيوان        | حيوان                     | مقدم      |           | ·           |      |
| فهوليس     | لكنهزوج       | هذاالعدداماان يكون زوجااو | نقيض تالى | عين مقدم  | منفصله      | ۵    |
| يفرد       |               | قردا :                    |           |           | هیقیه       |      |
| فهوليس     | لكنه فرد      | هذاالعدداماان يكون زوجااو | نغيض      | عينتاني   | 11          | Y    |
| بزوج       |               | فردا .                    | مقدم      |           |             |      |

| فهوفرد    | لكنه ليس | هذا العدد اما ان يكون زوجا | عين تالي  | نقيض      | "           | 4   |
|-----------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
|           | بزوج     | او فردا                    |           | مقدم      |             |     |
| فهوزوج    | لكنه ليس | هذا العدد اما ان يكون زوجا | عين مقدم  | نقيضتالي  | 11          | ٨   |
|           | بفرد     | او فردا                    |           |           |             |     |
| فهوليس    | لكنهشجر  | هذا الشئ اما ان يكون شجرا  | نقيض تالي | عين مقدم  | مانعة الجمع | 9   |
| بحجر      |          | او حجرا                    |           |           |             |     |
| فهوليس    | لكنه حجر | هذا الشئ اما ان يكون شجرا  | نقيض      | عين تالي  | 11          | 10  |
| بشجر      |          | او حجرا                    | مقدم      |           | :           |     |
| ×         | ×        | ×                          | ×         | نقيض مقدم | 11          | 11  |
| ×         | ×        | ×                          | ×         | نقيض تالي | 11          | ir  |
| ×         | ×        | ×                          | ×         | عين مقدم  | ماتعة الخلو | ۳)  |
| ×         | ×        | ×                          | ×         | عين تالي  | 11          | 100 |
| فهولاحجر  | لكنه شجر | هذا الشئ اماان يكون        | عين تالي  | نقيض      | 11          | 10  |
|           |          | لاشجرا اولا حجرا           |           | مقدم      |             |     |
| فهولا شجر | لكنه حجر | هذا الشئ اماان يكون        | عين مقدم  | نقيض تالى | //          | 17  |
|           |          | لاشجرا اولا حجرا           |           |           |             |     |

فَصُلَّ: اَلْإِسْتِقُواءُ هُوَ الْحُكُمُ عَلَى كُلِّ بِتَتَبِعِ اَكُثُو الْجُزُنِيَّاتِ كَقَوُلِنَا كُلُّ حَيُوانٍ يُحَوِّكُ فَكَهُ الْاسْفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ لِآنًا اسْتَقُرَيْنَا اَى تَتَبَّعُنَا الْإِنْسَانَ وَالْفَرَسَ وَالْبَعِيُ وَوَالْحَمِيْرَ وَالطُّيُورَ وَالسِّبَاعَ فَوَجَدُنَا كُلُّهَا كَذَلِكَ فَحَكَمْنَا بَعُدَ تَتَبُع هَذِهِ وَالْبَعِيُ وَوَالْحَيْرَ وَالسِّبَاعَ فَوَجَدُنَا كُلُّهَا كَذَلِكَ فَحَكَمْنَا بَعُدَ تَتَبُع هَذِهِ الْجُورُيُّ اللَّهُ الْاسْفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ وَالْإِسْتِقُرَاءُ الْحُرُيِيَّاتِ الْمُسْتَقُرِيَةِ آنَّ كُلَّ حَيُوانٍ يُحَوِّكُ فَكَهُ الْاسْفَلَ عِنْدَ الْمَصْغِ وَالْإِسْتِقُرَاءُ لاَيُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِي اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

یں حور ک فکہ الاسفل عند المضغ (ہرحوان چباتے وقت اپنے نیچوالے جبڑے کو ہلاتا ہے) کیونکہ ہم نے استقراء اور جبتو کی انسان، گھوڑے، اونٹ، گدھے، پر ندوں اور درندوں کی تو ہم نے

سب کواس طرح پایا پس ہم نے ان تلاش شدہ جزئیات کی جبتو کے بعد حکم لگا دیا کہ ہر حیوان چباتے وقت اپنے بنچے والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔اور استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا اور سوااس کے نہیں

کہ (اس سے ) غالب گمان حاصل ہوجا تاہے بوجاس بات کے جائز ہونے کے کہاں کلی کے تمام افراد اس حالت پر نہ ہوں جیسا کہ کہا جا تاہے کہ گر چھھاس صفت پڑنہیں ہے بلکہ وہ اپنے او پر والے جبڑے کو

تشرت : بشروع میں بیگزر چکا ہے کہ ججت کی تین قسمیں ہیں ﴿ ا ﴾ قیاس ﴿ ٢ ﴾ استقراء ﴿ ٣ ﴾ تمثیل ۔ اس فصل میں ججت کی دوسری قسم استقراء کو بیان کر رہے ہیں۔

تحریف استقراء: کی کل کے افراد میں جبتو اور تبع کر کے کوئی خاص چیزیا وصف مشتر کہ طور پران میں دیکھنے کے بعداس کلی کے تمام افراد پراس وصف کا حکم لگا دینے کو استقراء کہتے ہیں جیسے ہم نے حیوانیت کے اکثر افراد مثلا انسان، گائے ، بھینس ، اونٹ وغیرہ کودیکھا کہ وہ کوئی چیز چہاتے وقت اپنا نیچوالا جبڑ اہلاتے ہیں او پروالا جبڑ انہیں ہلاتے پھر ہم نے حیوانیت کے تمام افراد پر بیچم لگادیا کہ تمام حیوان چہاتے وقت منہ کا نیچو والا جبڑ اہلاتے ہیں اس کو استقراء کہتے ہیں لیکن چونکہ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا اسلئے میتم یقی نہیں ہے۔ بلکہ سنا گیا ہے کہ گر چھے چہاتے وقت اپنے نیچو والے جبڑے کی بجائے او پروالا جبڑ اہلا تا ہے۔

استقراء کی مجردوتشمیں ہیں ﴿ ا ﴾ استقراء تام ﴿ ٢ ﴾ استقراء غیرتام۔

استفراءتام: بسسين كلى كتمام افرادد كيوكر بحرتهم لكليا جائ اوريديقين كافائده بهى ديتا ہے جيسے ہم نے تپائى پر پڑى ہوئى تمام كتابوں كوديكھا كدان ميں بند ہونے كى وصف پائى جاتى ہے تو ہم نے ان سب پر بند ہونے كاتھم لگا ديا۔ بياستقراءتام ہے اس ميں چونكه تمام افراد كود كيوكر تھم لگايا جاتا ہے اس لئے بيلقين كافائدہ ديتا ہے۔ استغراء غیرتام: یکی کلی کے اکثر افراد کود مکھ کر تھم لگادیا جائے جیسا کہ ہم گزشتہ مثال بیان کر چکے میں بہ یقین کافائدہ نہیں دیتا۔

فَصْلٌ اَلتَّمْثِيُلُ: وَهُوَ اِثْبَاتُ حُكْمٍ فِي جُزُيِّيَ لِوُجُوْدِهٖ فِي جُزُيِّيِ احَرَ لِمَعْنَى جَامِع مُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا كَقَوُلِنَا ٱلْعَالَمُ مُؤلَّفٌ فَهُوَ حَادِثٌ كَالْبَيْتِ وَلَهُمْ فِى إِثْبَاتِ اَنّ الْاَمُوَ الْمُشْتَوَكَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ الْمَسَذُكُورِ طُرُقٌ عَدِيْدَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْاصُولِ وَالْمُعُمْدَةُ فِيهُا طَرِيُقَانِ اَحَلُهُمَا الدُّورَانُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ وَالْقُدَمَاءُ كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِالطَّرُدِ وَ الْعَكْسِ وَهُوَ أَنُ يَّدُورَ الْحُكُمُ مَعَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ وُجُودًا وَعَدْمًا أَيْ إِذَاوُجِدَ الْمَعْنَى وُجِدَ الْحُكُمُ وَإِذَاانْتَفَى الْمَعْنَى إِنْتَفَى الْحُكُمُ فَالدُّورَانُ دَلِيلٌ عَلَى كُون الْـمَـدَادِ اَعْنِيُ الْمَعْنَى عِلَّةً لِلدَّائِرِآي الْحُكْمِ وَالطَّرِيْقُ الثَّانِيُ اَلسَّبُرُ وَالتَّقُسِيُمُ وَهُوَ اَنَّهُمْ يَعُدُّونَ اَوْصَافَ الْاَصْلِ ثُمَّ يُثْبِتُونَ اَنَّ مَا وَرَاءَ الْمَعْنَى الْمُشْتَركب غَيْرُ صَالِح لِإِقْتِضَاءِ الْحُكُمِ وَذَٰلِكَ لِوُجُودِ تِلْكَ الْاوْصَافِ فِي مَحَلِّ اخَرَ مَعَ تَخَلُّف الْـحُـكُـمِ عَنْـهُ مَثَلاً فِـى الْمِثَالِ الْمَذْكُورِيْقُولُونَ إِنَّ عِلَّةَ حُدُوْتِ الْبَيْتِ إِمَّاالُامُكَانُ آوِ الْوُجُودُ آوِ الْجَوْهَ رِيَّةُ آوِ الْجِسْمِيَّةُ آوِ التَّالِيْفُ وَلا شَيٌّ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ غَيْرَ التَّالِيُفِ بِـصَـالِـح لِـكَـوُنِـهٖ عِـلَّةً لِلْمُحدُوثِ وَإِلَّالَكَانَ كُلُّ مُمْكِنٍ وَكُلُّ جَوُهَرٍ وَكُلُّ مَوْجُودٍ وَكُلُّ جِسْمٍ حَادِثًا مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ تَعَالَى وَالْجَوَاهِرَ الْمُجَرَّدَةَ وَالْآجُسَامَ الْآثِيُرِيَّةَ لَيُسَتُ كَذَٰلِكَ

ترجمہ: فصل جمیشل وہ ایک جزئی والاتھم دوسری جزئی میں ثابت کرنا ہے ان دونوں کے درسیان ایک معنی جامع اور مشترک ہونے کی وجہ سے جیسے ہمارا قول المعالم مؤلف فہو حادث کالبیت (جہان مرکب ہے پس وہ حادث ہے گھر کی طرح) اور علماء اصول کیلئے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ امر مشترک تھم ذکور کی علت ہوتا ہے متعدد طریقے ہیں جواصول فقہ میں فدکور ہیں اور دوطریقے ان میں

وہ بیہ ہے کہ حکم معنی مشترک کے ساتھ باعتبار وجود اور عدم ( دونوں ) کے گھو مے لینی جب معنی مشترک پایا جائے تو تھکم بھی پایا جائے اور جب معنی نہ پایا جائے تو تھکم بھی نہ پایا جائے پس دوران (چکر لگانا اور گھومنا) دلیل ہےاس پر کہ گھو منے کی جگہ یعنی علت ہے گھو منے والے حکم کیلئے۔اور دوسراطریقہ سرو تقتیم کا ہےاور وہ میہ ہے کہ علاءاصل کے اوصاف کو ثنار کرتے ہیں پھراس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ معنی مشترک کےعلاوہ کوئی وصف تھم کے تقاضا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اوریہ ( صلاحیت نہ رکھنا )اس لئے کہ بیاوصاف دوسر مے کل میں ہول جہال حکم ان اوصاف سے متخلف (پیچیے سٹنے والا) ہے مثلا مثال مذکور می علماء کہتے ہیں کہ حدوث بیت کی علت امکان ہے، یاد جود ہے، یا جو ہریت ہے، یاجسمیت ہے، یا مرکب ہوتا ہے اور مذکورہ اوصاف میں سے ترکیب کے علاوہ کوئی وصف بھی اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہوہ حدوث کی علت ہے ورنہ تو ہرمکن ، ہر جو ہر ، ہر موجوداور ہرجسم حادث ہوگا باوجود یکہ واجب تعالى اور جوابر بحرده اوراجسام اثيربياس طرح نهين بين تشریج:۔اس فصل میں جت کی تیسری متمثیل کابیان ہے۔ اس منیل کوفقہاء قیاس کہتے ہیں جس کوقیاس کیا جائے اس کوفقیس ،جس پر قیاس کیا جائے اس کو تقیس علیہ اور معنی مشتر ک کوعلت کہتے ہیں۔ بہر حال اس کی تعریف جومصنِف ؓ نے کی واضح ہے کہ ا يك جزنى والاحكم دوسرى جزئى مين ثابت كرناكس معنى جامع اورمشترك كى وجه سے جيسے المعالَم مؤلف فھو حادث كالبيت لين كرم كب بونى كادجه سے حادث باس برقياس كرتے ہوئے يہا جائے کہ عالم بھی حادث ہے کیونکہ رہھی مرکب ہے۔علاءاصول متعدد طریقوں سےاس بات کو ثابت

جائے کہ عام بی حادث ہے یونکہ یہ بی مرتب ہے عام واصول معدد طریقوں سے اس بات ہوتا ہے : کرتے ہیں کہ امر مشترک تھم فدکور کی علت ہوتا ہے جن میں سے دوطر یقے عمدہ ہیں ۔ پہلاطریقہ : متاخرین کے ہاں اس کانام دوران ہے اور متقد مین اس کا نام طرد وعکس رکھتے ہیں ۔ یعنی جب معنی مشترک پایاجائے تو تھم بھی پایا جائے اور جب معنی نہ پایا جائے تھم بھی نہ پایا جائے یہ دوران اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہی معنی مشترک تھم کی علت ہے۔دوسراطریقہ:سروتشیم کا ہے سرائعۃ امتحان کرنے کو کہتے ہیں (قاموں) اور یہاں سر کا مطلب سے کم مقیس علیہ کے اوصاف کوغور سے معلوم کر کے سے

پتہ چلائیں کہان میں سے کون سااییا وصف ہے جومقیس مقیس علیہ میں مشترک ہے۔اس طریقہ کا

حاصل میہ ہے کہ اصل اور مقیس علیہ کے سارے اوصاف کود کھے کراس بات کو ثابت کیا جائے کہ معنی مثری کے مان کر کی ان روز تھی کہ انہوں کے سازے انہوں کہ سال مجلی کا منہوں میں سال کر کی اقب اس

مشترک کے علاوہ کوئی اور وصف تھم کا تقاضا نہیں کرسکتا اور تھم کی علت نہیں بن سکتا کیونکہ باتی اوصاف الکی جگہ میں اسل بعنی بیت کے اوصاف کو الکی جگہ میں اسل بعنی بیت کے اوصاف کو

دیکھا گیا تو اس میں مندرجہ ذیل اوصاف پائے گئے امکان، وجود، جوہریت، جسمیت اور مرکب ہوتا جن میں ہے ترکیب کے علاوہ کوئی وصف بھی حدوث کی علت نہیں بن سکتا ورنہ تو ہرمکن، ہر جوہر، ہر

موجوداور برجسم حادث بوگا حالانكدواجب تعالى جوابر مجرده وغيره حادث نبيس بيس

فَا مَدَه : - جَوَا بِرَجُرده اوراجسام اثيريكا حادث نه بوناية فلاسفه كاباطل نظرية بي صحيح بيب كدذات بارى تعالى كعلاوه برچيز حادث ب جبيا كدارشا دربانى ب كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ • وَ يَبُقلَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ •

